#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No. 91751 |          | 10 | 12 | 0 |
|----------------|----------|----|----|---|
| Author ( )     | Charling |    |    |   |
| Title          | Sili     |    |    |   |

This book should be returned on or before the date last marked below.



ترحمبا وزفل فتباس سيجله حقوق كجن مؤلف محفوظ



تركى مديك إنى غازى مصطفى كمأل كرصالات ندگى

ار هم مزا دبلوی

نَاشِين وائره ا دبير اردو بإزارا

جاميع مسجدة بلي

قبمت مجلد دورو:

دسمبرسه في

طبع ووم

| طبع اوّل |  |
|----------|--|
| طبع دوم  |  |

•

غازی ظم کمال آما ترکٹ کے اِس فیق دیرمینہ

تام

جورزم بزم میں برابر کاشریک اور ترکی جد<sup>ی</sup>ہ

کی تعمیر میں تمہیشہ ا ماترک وستِ سنت بنارہا اورجو

ا تا ترك كالتبحا جانشين اور تركول كالمردار،

# أَ الرَّفِ وَالرَّبِي مَا

(۱) مری اوتوبال ایمپائران بورب "ازاید ورد فری مِن مطبوعه لندن ۷۵ مراع دا از ی کیفلس لاسٹ ہری نیج " پر سرارک سائیس سے ہری ہو اور " سروليم ميور " الْأَبْرا ١٩١٥ ع رس وی خ**را نت** رمه) آران ترکی ه ای جی<sup>ا</sup>میرس سه نبویارک ۱۹۲۵ ع (۵) آيسٽرن کوسين" ر جی یسی میرط 🗽 کندن ۱۹۲۷ (١٤) "نامكسن أردين" ر خالده ادبی<u>خانم « رر ۱۹۳۸ع</u> (٤) مع مُركى لِيشرُوْ ہے، لوقے اینڈٹو ماروَّ سرقی، داگھ 🛴 👢 ١٩٣٠ع « ایج بسی-آرم استرانگ سر ۱۹۳۲ ع ور الركرات وواعت " رو) ممكانست ژكئ " وُ اُکڑے کروگر " " ١٩٣٢ ع الله مصطفي كمال مه ڈگویرٹ فان می کشک سر ۱۹۳۳ ء (۱۱) مركش لرائسفريشن ر ایج- ای -آلن په شیکاگو۲۹۳۲۶ اله مصطفا كمال أن تركي س اینچ ۱۰ی- و تیمم سر لندن ۲ ۱۹۳۶ ر١١٠) تركي من مشرق اورمغرب كي شكس ر خالده ادبيب خانم أسر دبي ١٩٣٥ ع رين " توركي " ر ن لا سی بارمن ر کندن ۱۹۴۵ (۵۱) مسلم ولمين أشرك نيو ورلتر" ر آر-ای وود اسال و سر ۱۹۳۷ء ه په ۱۹۳۷ ه د ۱۹۳۷ (١٧) " انسأ كيزيورب"

(۱۵) کمال آناترک مطبوعه لمندن (۱۵) کمال آناترک مطبوعه لمندن (۱۵) کلی مطبوعه لمندن (۱۵) کلی مطبوعه لمندن (۱۵) کلی میشری و در میشری و در میشری اینگردی الیسٹ " دسمبر (۲۰) گریٹ برقمن اینگردی الیسٹ " دسمبر وغیرہ وغیرہ

## فهرست

| صفحير | عنوان                                                  | ·IJ |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|
| 1-    | ديباچه خياي                                            |     |
| 1.    | تعارف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |     |
| ۲۰    | مصطفع کمال کے والدین' خاندان اور بین                   | باب |
| 49    | فرجی اسکول میں داخلہ میں داخلہ میں داخلہ               | ۲   |
| m 0   | گرنماری، ریانی اور نوجی خدات کی ابتدا .                | μ   |
| ۲.    | اتحاد وترقی ح اختلات القلاب اور دستوری مکومت کا قبام   | ٣   |
| 40    | جنگ طرابلس وبلقان                                      | ۵   |
| ٥١    | نوجواں ترکوں کی عکومت سی اختلات اور ملغاریہ کی سفارت   | 4   |
| 24    | جنگ عظیم اور گیلی یو لی کامعرکه                        | 4   |
| 4 4   | کاکیٹ یا کی دہم ، ب ، ، ، ، ،                          | ^   |
| 44    | ا جرمنی کا سفرا درخرس کسید کارسی دو دو باتیں           | 9   |
| 44.   | المصطفح كمال ماشاكي شام نح محاذِ برتعيناتي -           | ۴   |
| 4 0   | شام كے محاذ برأ خرى معركه اور حبَّك عظيم كا حاتمه      | 11  |
| ^•    | قسطنطنيه براتحاديون كا قبعنه ادرسلطان كى بىسى          | ir  |
| ^4    | نوی تحرمک کاآغاز ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳   |

| صغم    | ظسنوان                                                                         | ابواب |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4 +    | فعی حکومت کی بہلی منزل - بہلی ترکی کا گریس کا فیصلہ                            | الم   |
| 94     | پارلىمىنىڭ كېمېرون كى گرفتارى كورتوم پرستون كىغلا ق <b>ىلىغانى فوج كېرونكى</b> | 10    |
| į ••   | عابده سيورست ا ورقوم ريستون كي جدوجبيركا آغاز                                  | 14    |
| 1.4    | دریائے سقاریہ کا فیصالی موکم<br>ریس میں    | 14    |
| 119    | منتج سم نا اورا در قوم برست ترکون کی فتح کی محیل.                              | IA    |
| 110    | تطبیقه خانم سے سلی ملاقات                                                      | 19    |
| 150    | جِناق برانگریزی <b>نو</b> جو <b>رکا سامنا اورعا ربنی مصالحت.</b><br>بر         | ۲۰    |
| 141    | لطیفه خانم س <b>سے</b> نازی باشاکی <b>ن</b> یادی<br>سر                         | *1    |
| 1 4 4  | تر کی جمہور یہ کی طرف بہلا قدم<br>س                                            | ۲۲    |
| ۔ لم و | انگورا میں سسیاسی کمش کمش کا آغاز                                              | ٣٣    |
| 1 44   | د وسری بوزان کا نفرنس .                                                        | مم۲   |
| 154    | ترکی تمهوریت کا علان                                                           | 10    |
| 100    | ز کی سے آل عنمان کا اخراج<br>پر                                                | 77    |
| 100    | الكُورا مِن حريفِ بإرتي كا زورا وَتُؤكر دون كي بغا وت                          | ۲۷    |
| 144    | جمهور میت اورغازی پاشاکے خلان ساز شیں اور سزاِ میں ۔<br>• -                    | ~~    |
| 144    | ا نقلابی اصلاحات ادرتعمر کا رُور                                               | 19    |
| 100    | تركی میں مزیدانقلابی اصلاحات كانفاذ-انگوراكی ازسرنوتعمیر                       | ۳.    |
| 19 4   | ترکی رسمالخطیس تبدیلی اور جهالت کے خلاف منظم جها د                             | ۳,    |
| 4.4    | کرو دن کی د و سری بغاوت اور ها ون کی شورسشک <sup>۸</sup>                       | pr    |
| 4.4    | د ول پ <del>ورپ</del> دوستانه معا پ <i>دا</i> ت                                | m pr  |

|         | ٦                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|
| صغح     | رغ نوان                            | الواب     |
| 717     | تر کی ۱ م اور زبان کی اصلاح        | مها سو    |
| 714     | در دانیال برنرکی کا قبینه          | <i>۳۵</i> |
| 44.     | ترکی جمهوریه مصطفاعهٔ میں          | μų        |
| باسرم   | پورپ کی متلاطم میاست ۱ ورزگی       | ۲۷        |
| سولم با | سوگوارترکی                         | MA        |
| 444     | ا نا ترک کی شخصیت اور ذاتی خصوصیات | 49        |
| 461     | ا مَا تَرَكُ كَا جِانْتُينِ        | ~~        |
| 440     | د وسری جنگفشیم در ترکی جمهور بب    | ١, ١      |
| 444     | زی جمهور به کی دانشمندا بهٔ روسش   | 44        |
|         |                                    |           |



ترکی جدیدگی تعیرکے دوران میں ایک مت تک مصطفے کمال اور کرکوں بریورب کی خبرر ساں ایجنسیوں کی " نظر عنا بت" رہی۔ کبھی اتا ترک کے الحاد اور ب دینی کے الفلاف کو تجیب محصو ماند " طریقہ برسخ کرکے ترکوں کی مغرب کئے جاتے اور کبھی حالات کو تجیب محصو ماند " طریقہ برسخ کرکے ترکوں کی مغرب برستی ادرا سلام دشمنی کا جرجا کیا جاتا۔ اس مسلسل پر ویسکنڈہ سے ہنڈستان کا روشن خیال طبقہ کو بیشک مت شرینہیں ہوا۔ لیکن تدامت برستوں کا دہ گردہ جو خدہ ہب کی اصل ردح کو تو بم برستی سے علاجہ دہ کرکے شجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ب تعلق اس کا شکا رہوگیا۔ اور غالبات جی دہ اسی مغربی سند بر کھتا۔ ب تعلق اس کا تشکا رہوگیا۔ اور غالبات جی دہ اسی مغربی سند بر ترکوں کو "اپنی ظربے کا بکا" مسلمان ما ننے کے لئے تیا رہیں۔

لین اہمی منہ مب کے ان مندوسانی اجارہ داروں میں ترکوں کا اسلام زیر بجٹ ہی تھا کر سکاملائڈ میں ماک کے سمجدارطبقہ میں مصطفے کمال ادر ترکی سے متعلق ایک ادر بجٹ جھڑگئی-اس بجٹ کی نوعیت سے سیاسی تھی۔

فالدہ ا دیب خانم اور رؤت بے عجفیں مصطفے کمال کی وات اوران کی طرز حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں حرافیت یا ری کے معبف اور

مروں کے ساتھ ترکی سے نکالا ملاتھا۔ سکھالائٹ میں مندوستان آئے۔ یہا ان ان لوگوں نے اگرچا بی بلک تقریروں میں اپنے ذاتی اخلافات کا تذکرہ منہوں کیا لیکن نج کی صحبتوں میں یہ اس تور مخاط ندرہ سکے۔ بیاست کے حس خاصل کول سے ان دونوں کا تعلق تھا اس کی نما یندگی بہر حال اُنفین کرنی پڑی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی کی موجو دہ طرز حکومت سے متعلق جہوریت ا در آ مریت کی بحث یہ ہوا کہ ترکی کی موجو دہ طرز حکومت سے متعلق جہوریت ا در آ مریت کی بحث بیروا کہ ترکی کی موجو دہ طرز حکومت سے متعلق جہوریت ا در آ مریت کی بحث بیروا کی توا نے بعض و دستوں اور دورا تبلا کے جند ساتھیوں کے ساتھ انتہا کی مستعبد انداز اختیار کرنے بر مصطفے اکمال کی ذات ہوس اقتدار کی کہ ذرہ سجی جانے گئی۔

یہ ڈگری کیطرفہ تھی، لیکن فہو تِ اورصفائی کی عدم موجو دگی کے باعث فیصلہ کی یہ کمزوری فی الفور محسوس نہ ہوسکی ا درگو مصطفظ کمال کے معجزا نہ کا رنامو کے مقابلہ میں اس سے ماسی الزام کو کبھی کوئی خاص اہمیت صاصل نہ ہوئی کھر بھی ترکی جدید کے تذکرہ میں یہ ایک ہلکی سی تلخی ہے جواب مک برا برمحسوس

ہوتی رہتی ہے۔

مصطف کمال کی ذات سے متعلق ان ندہبی اور سیاسی الزامات کی تحقیق کی ذمہ داری اُ صولاان کے سوائے گار برعائد ہوتی ہے۔ اس لئے کہ مصطف کمال کی شخصیت اور اُن کے کار نا موں کی حتیقی قلوقیمت محسیح احساس ہی اُس دقت مہدا ہو تاہید۔ جب اُن کی سیرت کے ہر بہلو، اور ان کے انقلابی ہر دگرام کے ہر سند بر پوری صفائی اور دیا تداری کے ساتھ روست نے دائی ہر اُل کے انگر بز، درست کی مصطف کمال کے انگر بز، درست کی مصطف کمال کے انگر بز، جرمن اور امریکن موانی محسوس ہے کہ مصطف کمال کے انگر بز، جرمن اور امریکن موانی محسوس ہنیں کیا ہ

مصطفیٰ کمال کے حالات ادر واقعات جمع کرنے میں ان لوگونے بے شبہہ بڑی محنت اور جانف فی دکھائی اور محب ان کوئے میں بڑی محنت اور جانف فی دکھائی اور محب ان کوئے میں بھی بخس سے کام بنیں لیا۔ لیکن مصطف کمال کے سے یاسی ، فدہبی اور اصلای نظریوں اور ان کی زندگی کے مقدسس مشن کی اصلی لاوع سے ان لوگوں نے مطلق سروکا ریز رکھا ۔ حالا نکہ ان ظاہری نقش و گار میں اصلی چیز بہی تھی ۔ جو محسل میں مددیتی ۔ جو محسل کی غلط فیمیوں کو دور اور مصطف کو مجمع طور پر شجھنے میں مدد دیتی ۔ جو محسل کی خطر اور مصطف کو مجمع طور پر شجھنے میں مدد دیتی ۔

مجھے یہ دعویٰ بنید کہ میں نے ان اوراق میں ان ساری فروگذاشتول کا تمام و کمال احاطہ کر لیا ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ حوصلہ ہو بھی ۔ تمب بھی مجھوع ہے۔ كتحصت يق وتفتيش كي وه مبهولتين كها ن حاصل بهوسكتي بين - بحو <u>مصطف</u>ا كمال کے دوسرے سوانح نگاروں کوحاصل تقیں۔لیکن یہ صرور ہے کہ ان اوراق کی بھلی یا جری ترتیب اور ان کے نشروا شاعت کا اصلی محرک بہی جذبہ ہے کہ کہ بیسویں صدی کے اس سب سے بڑے انسان کے معجز انہ کا رُنا موں کیساتھ اس کی نیندگی کے اُس مقدس مشن پر بھی کھیے روستنسی ڈالی جلے جو اِیک مرده توم كى حيات وكا باعث مونى - اس استسباري جها ب تكم صطفكال کے حالا کت ا دران کے حربی ا درسیاسی کا منا موں کا تعاق سے ان ادراق میں شاید آپ کوئوں نئی بات نہ ہے۔ یہ ما رسبے داتھات کم دبیش وہی ہیں جومصطفاً كمال كے الكريز ، جيمن ، امريكن ا در ترك سوا تح الكار يوري كا وش ا ورخصت بیق کے ساتھ نو دان کی زندگی ہی میں قلمبند کرگئے ہیں۔الب نیج جوبات آب کو اوروں سے مختلف اورنئی نظرائے گی وہ میہ ہے کہ حالا سے دوران میں جہاں کہیں کوئی اخلانی مسلم آگیا ہے اس پر بوری طرح محاکمہ گرنے کی کوسٹسش کی گئی ہے اور جہاں داقعات کو زبا دہ صفا فی سے مبنی کرنے کی صرورت ہوئیہ وہاں مصطفے کمال کے نقط نظر کی بوری سنسرح د بسط کے ساتھ د مناحت کر دی گئی ہے۔ یہ کا م بعنی البہت ٹیٹر جا ا در بڑی ذمہ داری کا سبے - لسکن اس کو کیا کیا جائے کہ اس کے بغیر مصطفی کمال کی حصت یقی سیرت پرروشنی ہی نہیں بڑسکتی - اور نہ وہ نعاکہ سمجھ میں آتا ہی جس برتر کی عدید ہوئی ہے -

مثلاً اجم اخت لاني مسائل مين :-

ترکی جدید کی طرز حکومت یا کا میابی کے بعد آب اجن ورست وں سکے
ساتھ مصطف کمال کا طرز علی یا ترکی سے آل عثمان کا اخراج یا بھرانفت لابی
اصلاعات کے متعلق جب تک حالات اور واقعات کی روستنی میں اختلافا کی نوعیت کا تعین اور مصطف کمال کے صبح انقط نظر کی وضاحت : کی جائے
اس وقت کمان مسائل کی حیثیت نزاعی ، حالات تنشذادروا قعات نویر کمیں اور قیمی کر اس خور کی میں اور فیمیل رہتے ۔اسی طرح مصطف کمال کی آمریت بھیلز بارٹی کی ترکی میں مصب یاس اجارہ داری ، درویشوں اور فراسی ملاکوں کے استعمال اور تربی ملاکوں کے استعمال اور تربی ملاکوں کے استعمال اور تربی کی خور کے متعلق فنرورت تھی کہ حالات کا کسی فدر تفعین سے جائزہ لیا جائے ، وراس نزاع برمحاکمہ کیا جائے ۔ جو اس مسائل سے متعلق بیدا ہوگئی تھی۔

غرض اس احساس کے با دجود کہ ان مسائل کو چیپڑنا ا۔ پنے سر بڑی نازک ا دراہم قرین ذمہ داری لیسسناہے - میں سے ان ا دراق میں انٹیس جھٹر دیا -ا درجہاں صرورت نفار آئی وہاں سنے تعلقت محاکمہ بھی کیا ہے ۔ ا دراس کے سلئے میرے یاس سرف ایک عذر سے ۔

مصطفا كمال زمانه كي ان استثنا في نفوس ميں بي حضير في ميں ايو

کے مسلسل ریاض کے بعد بیداکی کرتی ہیں مین کی شخصیت تاریخ کاسرا یا در ان کی سلسل ریاض کے بعد بیداکی کرتی ہیں مین کی شخصیت تاریخ کا سرا یا در ان کی کارنا منہ حیات ہن کے محضوص نقطۂ نظر کی دمن حت کے محض اف نے رہ جاتے جن میں نہ کوئی سبت ہوتا ۔ اور نہ جن کا کوئی ہنے ہام۔ ا

نگجایز محدمر*د*ا

## تعارف

قوموں کی قستیں سہیٹ، سے افراد کے ہا مقوں میں رہی ہیں۔ افراد ہی اکھیں سنوار سے ہیں اور افراد ہی بھا لاستے ہیں۔ عرد ج وکمال کی حاسانیں انھیں افراد کے کا رنا ہوں ہور مع ہوتی ہیں ادرزوال کا تذکرہ آ ہنی حاقتول ور نالا کفیوں کا نوحہوتا ہے۔

ہم جسے کسی ذوم کی تاریخ کہتے ہیں وہ دراصل اس قوم کی مرف جیند شخصیتوں کا بقید زماں تذکرہ ہے ادرجن وا تعات کوہم کسی قوم کے عروج بازوال کاسب بھینے ہیں دہ اپنی گئی چئی مہتیوں کی ذاتی کا میابی یا ناکامیوں کی تفصیل سے زیادہ کچھ ہنس ۔۔۔۔۔ یو نانیوں کے عربی د کمال کی تاریخ سے سکندر تی واستان محوکر دو کیا رہ جاتا ہے ؟ رومیوں کی تاریخ سے ، جولیس میروشاہ اگستس اور قسطنطین کے نام نا سب کردد اکیا باتی دہے گا؟ ہند دستان کی قدیم آریخ ، کورو بانڈ وہ رام اور کرفوں کے تذکر ہے باتی دہے گا؟ ہند دستان کی قدیم آریخ ، کورو بانڈ وہ رام اور کرفوں کے تذکر ہے

یونانی سکندرست بہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ لیکن کیا آن کی وہ عظمت آج بھی ہیں۔ لیکن کیا آن کی وہ عظمت آج بھی باتی ہے جو سکندر کے زما نہ میں تھی ۔ یا سکندرسے پہلے بھی وہ اس عردج سے مانوس مجتے جس سے وہ سکندر کے زمانہ میں روشناس ہوئے اس عردج سے مانوس مجتے جس سے وہ سکندر کے زمانہ میں روشناس ہوئے اس عرد باتی میں قدیم باجد بدقوم نے لورنا مکن ہے ایک وہ کی سی قدیم باجد بدقوم نے لورنا مکن ہے

کہ اس کے عروج میں کسی سکندر ،کسی جولیس سیرز ،کسی عمر کسی صلاح الدین اورکسی نیولین لونا یار مٹ کا ہاتھ نہ یا کو-

تاریخ کی بہی اُن مٹ ٹہا دیں قدموں کے نشیب د فراز کی حقیقی آئینہ دار ہیں ادرا ہنی سے یہ نا بت ہوتا ہے کہ دوا فراد ہوتے ہیں جوعریج ہمی اُتے ادر مٹ بھی جاتے ہیں۔ لیکن قویس ترقی کی مجمع ترب کے ساتھ ہمیں جیشہ زندہ اورا بنے رہنا کی آواز بر لبیک کہنے کو ہمیشہ تیا رر ہتی ہیں

وسطالیت یا کا ایک، ترک قبیله ادغور" جنگیزی فقنه سے گمبراکرا رمینیه کے میدانوں میں آبتا ہے اور کچھ مدت بعد اپنے سردار ارطغرل کی ماتحقی می قرنیم (الیف یا کوجک) کے مسئان با دفتا و فک فتاہ سلجو تی کی طازمت اختیار کرلیتا ہے۔ فک شاہ اس قبیلہ کو انا طولیہ کی سرخد کی مفاطت اس کے مبروکر تاہے ۔ لیک الطور جا گیر دیتا ہی اور تو نیم کی مغربی سرعد کی حفاظت اس کے مبروکر تاہے ۔ الطور جا گیر دیتا ہی اور تو نیم کی مغربی سرعد کی حفاظت اس کے مبروکر تاہیے ۔ لیکن ارطغرل سے بباس کو این المحت بر اور موتاہے ۔ لیکن ارطغرل سے بباس کی مند ہی اسی خدمت بر اور موتاہے ۔ لیکن است جی اور المین کی ماراجا آ ہی توسطنت تو نیم کے اور المین کی ویتا ہے اور المین کم دیتا ہے اور المی خمر اللہ المین کی دیتا ہے اور المی خمر اللہ کے بہا ہے اور المی خمر اللہ کے بہا ہے اور المی خمر اللہ کے بہا ہے اور اللہ کی بند سے دال دیا ہی۔ بہی شخص ترکی سلطنت کی بند سے دال دیا ہی۔ بہی شخص ترکی سلطنت کی بند سے دال دیتا ہے۔ اور اسی کی نسبت سے دال دیتا ہے۔ بہی شخص ترکی سلطنت کی با دیا ہی بند است می کو سلطنت کی سلطن کی سلطن

عَمَانَ کے بعداس خاندان کے ۲ اسلاطین۔ نے ترکی پر کو سے کی مجن

میں ووراول کے دس سلاطیں لیسے گذرہے ہیں جوانیا اور پورپ میں برابانی سلطنت کی حدیں بڑھاتے رہے۔ سلیانِ اعظم کے زما نہ میں جواس فا نمان کا دسواں سلطان تھا۔ ترکی کی سرعدیں وسطی پورپ میں ویا '' " کہ حبوب میں مصروسودان تک اورایٹ یا میں دریا ئے فرات کا ۔ قائم ہوگئی تھیں۔ یہ ترکی سیطنت کا سے اورایٹ یا میں دریا ئے فرات کا می مورب ، اور ایشیامیں سوائے ورب ، اور ایشیامیں سوائے ورب کا اس کے مقابلہ کی ایک ساطنت میں نتھی۔ عالم اسلام کواس ترکی سلطنت سے اس لئے فریادہ دلیجی بیدا ہوگئی تھی کوس نام اسلام کواس ترکی سلطان سے اس لئے فریادہ دلیجی بیدا ہوگئی تھی کوس کا مسلطان عباسیہ کے آخری نام بیوا متوکل علی اللہ نا الت سے مناه با خلاف فت سے ترکی کاسلطان سیرا قدل کے حق میں دست بر داری کرلی تھی اور اس وقت سے ترکی کاسلطان خلیفہ کے ایک سلطان خلیفہ کا تھا۔

سلیم اول کے بدسلیان اعظم اور سلیان اعظم کے بعد آل عثمان کے سولہ بادشاہو نے جو خلاف میں عباسیہ کے دار ف ہونے کے باعث نطیفۃ المسلین بھی تصف سطنطنیہ برحکو ست کی لیکن ترکی لمطنت کا عور ج سلیمان اعظم کے بعد حتم ہو حیکا تھا رترکسلاطین

سله کین خالدہ ادیب خوانم اس کو نہیں انہیں۔ جوری کا الله کی بین کے ترکی تاریخ سواستی ایک بین خالدہ ادیب خوانم اس کا میں انہیں۔ جوری کا اللہ کا بین بین کے ترکی تاریخ سواستی بعد انہی ہیں ایک بین گری کی ترکی تاریخ سواستی بعد انہیں کہ ترکی تاریخ سواستی بین ایک بیل کے ترج سلطان علم المیں کے ترکی تاریخ میں اس کا بیر دیگئی سلطان عبد الحمید کے متعلق یور بینے کیا تھا تعجیب کہ خالدہ ادیب بھی اس کا متا تر ہو گئیں۔ حالانکہ دہ اپنواسی کی جوری جور کے تعلم ول کے بعد یہ اعترا ن بھی کرتی ہیں کی مسلطان سلیم اگول کا نام مصاور بغداد میں جور کے تعلموں میں لیا جانے لگا توا اور سطان اسپنے سلطان سلیم الی کرنا تھا۔ اس کو خاوم الحرمین لفراکر تا تھا۔

عا بدا ورسبابي باقي منس ر معتص ا در نه ان كي نسل خالص تركي مي ربي هي -باز تطینی اور روسی عور تول سے ایفوں نے نسا دیا س کیں اور عیش بیندا ورا را طلب با دنیاہ ہے گئے۔ ملک کا اتنظام خونسا ملب ندامیروں کے ہاتھ میں آگیا ،سلط: ٹیس قوت إدرا تتدارحاصل كرف على عن دربارا ورحرم مين سازشون كاجال عيف لكا. ا ورا مراکی آبس کی رنجشوں ا درزحنه ، نیازیوں سے رُفتہ رفتہ سلطنت پر صنعف ہید ا موتاً كيا - ببلے مرترك سلطان كيم نه يكه نيا علاقه اپني سلطنت ميں شامل كر تاجا تا تھا-اب ہرسلطان کے عہدمیں کوئی نے کوئی مقبوضہ انھ سے سکنے لگا۔ یورب ادرایشیا میں اس سلطنت کی ساکھ گڑلنے آگی ۔ مقبوصنہ علاقوں کے امیرسلطنت ترکی کو کمزور دیکه کر باغی ہونے لگے۔ پہلے آسٹریا ، در منگری کے علاقے باتھ سے مکلے ، پھر سربیا اور البغارية في سراً عمّا يا ما درروس في يجم علاقيد دبات، البانيد في اوت كي -یونان میں ترکوں کے خلاف شورش بیدا ہوئی مصر کا والی اپنے استقلال کا اعلان كربيشا غرض سلاكائد كب مراد خامس كى معزولى اورعبد الحيدكى تخت نتيني ك وقت ترکی قریب قریب تام هوچگی هی. ایک طریف ملک میں ا فراِتصن ری ، اور بمأتنظامی اور دو مری طرن یور بین قرصوں کے بار نے سلطنت کا کچو مز کال دیا تھا ترکی کے لئے مردِیںا رکاخطاب اُسی زیانہ میں پورپٹے وضع کیا تھا۔ اور کھتم کھلااس مح حِصْتَہ بخرے کرنے کے نصوبے گا نطے جا چکے تھے. زار نکوس ، پرنس بسمارک ا درستر کلیا سنن نے یہ طے کرایا تھا کہ ب ترکوں کو پورب میں رہنے کا کوئی حق نہیں ان کوا یٹیا ہی میں دھکا دیدینا عابئے ادران کے دور بین علاقے آلسیں تقسیم كركين عامين ليكن سلطان عبدالحميد لبنه بشيرو سلاطين كي طرح زم عاره نهيس تفال جسے درب کی طاقیں آسانی سے مهنم کر جاتیں -عبد الممید نے تحت نظین مدے ہی میعے تو ترکی معاملات میں دول بورب کی مداخلت کے زور کو نوٹرا- ا دراس کے بعد

سلطنت کی اندرونی اصلاح کے لئے دستوری حکومت کا اعلان کر دیا ۔ گویا مرد بیار نے
سبنھالالیا ۔ لیکن پورب کے مربروں کو عبلایہ اداکیوں بینداتی ۔ زراز کوس جومت
سے قسطنطنیہ کے خواب دیکھ رہاتھا ۔ ترکی کوایک ٹئی کروٹ لینے دیکھ کرج کس بل اورسے کا عربی معقول سبب کے ترکی برجوادہ دوڑا ۔ جنگ بلونا اسیوسی
حلہ کی بادگا رہے جسیں ترکی کی رہی سبی طاقت بھی تمام جوئی اورروس کے لئے
قسطنطنیہ مک کا راستہ صاف ہوگیا ۔

کین عین مس وقت حب سلطنت ترکی کے خاتمہ میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔اورمدبرین بوری کے برسوں کے منصوبے بورے ہونے کو تھے بحو درول يوري من تركى الغنيمت كي تقسيم براختلاب بوكيا ادر فسطنطني روس كمحيق میں آتا ہوا دیکھ کر پورپ کی دوسر کی حکومتیں گھبارین کہ اگر بھیرہ روم میں روس کو اکب زبر وست مرکز حاصل ہوگیا تواس کی طاقت بے بنا، ہوجا سے گی- اوروہ سارے یورپ کے لئے ایک مدیب بن جائے گا۔اس خیال کاآنا تھا کہ وہی حكومتيں جوتركوں كا بوريا بستر يورپ سن نبدهوائي، كے ليئر مدت سے ستينيں چر تھار ہی تقیں نرکوں کے ساتھ ہوگئیں۔اس لئے منہں کہ کیا یک انفیس ترکوں سے ہدردی پریا ہوگئی تھی۔ ملکاس لئے کہ اب آنھیں خودا بنی عانبت اسی منظر أتى تقى كرورب كاليه مرديهار" بيرستورق طفالنديس انيا بستراككاته مرّاري-د دل پررپ کی بالیسی میں اس تھا کہ انقلا ب کا بہمیہ ی**ہ ہوا کہ و**عثنی روسیو كاده سلاب جوب تحاتما فسطنطنيه كى طرون برعاجلة أربا تحاة سانه سع سرت دس میل کے فاصلہ پر" استفانو" میں رک گیا۔ اپنی خوشی۔سے ہنیں ملکہ اپنے سا غلیو جمی والمرائع كرورس اوراس في دكاك دوست بعي اس سي مورك عظم -اورج . ٹرھاوے دے رہے تھے خود اُ تفوں نے بڑھ کراٹس کا ماست، روک۔

ليا تھا۔

روس کے لئے یہ بڑی آز ماکش کا وقت تھا۔ ایک طرف اس کے سامنے عرف چند قدم کے فاصلہ براس کا شکا رنیم جان بڑا تھا اور دوسری طرف یورب کے بھیڑ کیے اسے ایک قدم بھی آگے : بڑھنے دیتے کھے۔ ایک طرف شکار کا لا لچ دوسری طرف آن شکار کا لا لچ دوسری طرف آن کی متحدہ حلے کاخو ف اگراس وقت فررا بھی روس سے نغرش ہوتی تو یور و بین جنگ تروع ہوجا نے میں کوئی کسر نہیں تھی ۔ لیکن روس جو بکہ دول یورب کے اس حلے کے لئے باتنی تیا رنہیں تھا۔ اور ندم س میں اتنا بوند تھا کہ سب سے ایک ساتھ عبدت سکتا۔ اس لئے اس نے جبورا ہتھیا رطوال دیئے۔ اور اس معاہدہ کے اس معاہدہ کے بعد ترکی نے ایک اطفیاں کا سائس لیا یہ جان بھی لاکھوں یا کے اس معاہدہ کے بعد ترکی نے ایک اطفیاں کا سائس لیا یہ جان بھی لاکھوں یا کے ا

کچے دنوں بعد بعض حکومتوں کو اِس معاہدہ پر بھی اعتراض ہوا ہسکے دور کرنے کے لئے پرلس بسمارک کی صدارت میں برلن میں ایک کا نفرنس ہوئی ۔الا وہاں ایک نیا معاہدہ لکھا گیا۔ جسیں ار دھان باطوم ادر قلعہ قرص روس کے حقیقہ میں آیا ۔ بغاریہ کو ترکی کے ماتحت ایک ریاست کی حیثیت دیری گئی۔ روما نیہ اسربیا آزاد ملک تسلیم لے گئے اور تسالیا یونان کے حوالے کر دیا گیا اس معاہد کے بویر لطنت ترکی اگرچ بہت کم ور ہوگئی تھی اور یورب میں برلئے نا ماس کا اقترارہ گیا تھا اس لئے ابھی یہ افترارہ گیا تھا اس لئے ابھی یہ مید باتی تھی کہ یورپ کا بر مرد بیا رشا یہ حوات کے لیکن برتمتی سے افترارہ گیا تھا کہ یورپ کا بر مرد بیا رشا یہ صحت یا ب ہوجا سے لیکن برتمتی سے کم مید باتی تھی کہ یورپ کا بر مرد بیا رشا یہ حوات کے لیکن برتمتی ہے کہ ایسی مسلسل بد بر میزیاں ہو مین کہ مراحین کی حالت روز بروز گرتی ہی جاگئی۔ کا آن کہ برحن کے ساتھ مراحین کی جا تھہ ہو گیا۔

سلطان عبالحبيدنے برلن کے معاہدہ کے بعد دستوری حکومت کو توڑڈ إلا ا ورب الوانظام حكومت الني إلى من الع بياء اوران لوكون كوجو وستور كي حامي عقرتركي حدود سے نکال دیا سلطان نے یہ تی ماصلاح کے سلسلہ میں مٹھا یا تھا اسکن ترکی کے حق میں یہ بالی الل بڑا ہجو دستورکے حمایتی نرک قسطنطنیہ سے کا لے میں کے سکتے وہ نوجوا تنص مفرنى تعليم في ان كى آنكميس كعولدى تفيس ون مين جوش تحا- ايني وطن سواعفيس محبت بھی تیمی میشخصی حکومت کی بعنت ادر دستوری حکومت کی برک**ی**ق سے بھی دہ انو مو چکے تھے۔ اور جا جتے تھے کہ اپنے ماک کواس شحفی حکومت کی معنت سے باک کردیں ا ورتر کی کو د دل یورپ کی صف میں لا بٹھا میں ۔سلطان ا وران کےمشیرٌا تھنیں اینے ملک میں برنما داغ نظر است سے جن کے وجود ہی کو وہ حرف غلط کی طرح مٹا دیتے یہ تلے ہوے محقے۔ دوسری طرف سلطان اوران کے متوسلین ان توجوانو کو حقارت سے دیجہتے تھے ادران کی کمی اور سسیاسی قابلینوں کا نداق اولا نے تھے۔ نیٹھہ یہ ہوا کہ ترکی سے کانے جانے کے بھاڑن نوجوا نوں نے برلن اور بیرس میں قدم جالے اور وہیں بنیٹے بنیٹے اُنھوں نے سلطان اوراس کی حکومت کے ضلا من خشیہ اُنجسنیں قا یم کر بی شروع کر دیں۔

الخبن اتحالوترتی کی بنیا دیبرس کے بنا اگریں ترکوں نے ڈالی اور ابرل بار فی برلن کے ترکوں نے بنائی۔ اس میں انجن اتحا دوتر تی بہت کیولی کیلی۔ اس کی ٹیٹی ک خفیہ خفیہ ترکی شہروں میں فائم ہونی شروع ہوگئیں اور مرکز اس کا سالونیکا بنایا گئی۔ نوجوان ترک جوعبد الحمید کی حکومت سے نالاں تھے وہ چیکے چیکے اس کی بن کی مجمر ہوتے گئے اور خود سلطنت کے افسروں کی بھی اس ایجن سے ہدردی بڑھتی گئی۔ اور سسل سلامی اس انجن کو اس قدر تو صاصل ہوگئی کہ جب اس ایجن کی نوجوانوں

نے علم بنا ورت بلندکی توسلطان کوبے چون دچراان کا مطالبه منظور کرکے دستوری کومٹ بھرسے قائم کرئی بڑی ۔ لیکن سے ساتھ میں سلطان عبدالحبید نے اسس دستوری حکومت کو تو رہے کی بھرا کیے کوشٹ کی اور الجمن اتحا دو ترقی کے جند ممبروں کو بھی اس کوسٹ میں میں قتل کرا دیا ۔ لیکن سلطان کو ناکامی ہوئی ۔ نوجوانوں منے باب عالی کو گھیر لیا اور سلطان عبدالحبید کومعز دل کرکے سالونیکا میں نظر ہندگر دیا ۔ اور حمد رت دکوان کی حکم تحنی سنتین کر دیا ۔

محد رنا وکی تحنت نشینی کے بعد بنطا ہردستوری حکومت بوری طرح ترکی میں قائم ہوئیکی تھی اور اس طرح ایک حدیک ٹرکی کی اندر ونی بہاری کا علاج مجمی ہوگیا تحار كيكن حقيقة أيه كوئى علاج وكقاءاس لئے كدنه عيج وستوري عكومت عبدا لميد كے زمانہ میں قائم ہوسکی اور **نہ محد رشا دے زمان** میں عبدالحبید نبات نبر دیمکومیت کر**نی** با ربها مقا اوراً سمیں آئی جراً ت بھی تھی کم وہ علانیہ دستور کی تحفیر کرتا تھا۔لیکن خدر رہا كے زماند ميں جن نوجوانوں كى حكومت قائم ہوئى وہ اعلان تو دستورى حكومت كاكرتے تح -لیکن حکومت کا اندازان کاعبدالحید سیم بھی زیادہ شخفی اورمستبدانه عقاب نوجوان اتنے نودسراور بددماع ہوگئے تھے کہ ملکی معاملوں میں مشورہ تور ہا کیطرف أكركوئي أن كي رائ سے احتلات كى جرًا ت بھى كرتا تھا تويه اسے عبدالحميدسے بھی ریا وہ سخت سزا دیئے بغیر نہ جھوٹر نے تھے۔ کہنے کو تر پارلیمیذ ط بھی تھی اور کا بینہ وزارت بھی اور یہ دیوی بھی موجود تھا کہ یہ سب ملک کی تا کمندہ ہیں ۔لیکن حقیقیّا یا رسمینط اور کا بینیانهی نوجوانو ل کی نمایندہ تھی اور انہی کے اشار ول پر رقص کرتی تھی۔ دوسرے نفطوں میں ایک عبدالحمیدکے بجائے محد رشاہ کے زیانہ میں کمی عبدالجميد بيدا بوكئ منحق اورتركي كارباسها نظر وصنبط مي ان خودمراور صد بي جوانو کے ندر ہونے لگا تھا۔ نیتجہ یہ ہواکہ سامالاتھ میں الملی نے طرا بلس میں حبّل جھیرا

دی اور انجی اس جنگ کا فیصل نه ہواتھا کرسلتالہ میں بقان کی ریاستوں بین بلغاریہ ، مربطا وریونان نے اس کا امضارے پرترکی برحلہ کر دیا اور بور ب میں مجروبی نعرے کئے گئے گئے کہ ترکول کو یورب سے نکال دو۔ بلغان کی جنگ نے ریا دہ طول نے کھینیا۔ بہت جلد بیچ بجا وُ ہوگیا۔ لیکن بہت نقصان کے ساتھ ۔ ترکی انجی اس نقصان کے ساتھ ۔ ترکی انجی اس نقصان سے سینجلنے بھی نہ با یا تقا کہ جنگ عظیم شروع ہوگئی اور نوجوان فی رتی اس خوسطنطنیہ برحکومت کررہی تھی آتا رو قوائن کا اندازہ کئے اور او نی جی سونجے بغیر جو ساتھ ہیں کیا ند بڑی

ترکی فوجیں اگرچہ پہنے ہی نستہ حال ہورہی مقلیں چربھی اُنیور سنہ ایمان نبگ میں بوری بوری جی داری و کھانی کہیں اُدہمنوں کو شکست، دی اور کورس نو دشکست كھا گئيں۔ ليكن يه نا برا بركا مقايلہ مبت جلاحتم ہوگيا سلنت كاليَّ بين محد رشا دكا استقال ہوا۔ وحیدالدین تخنت پر آئے۔ کیکن یہ برائے نام کی تخت نشینی تھی۔ ایب دول مخا پوری طرح آبس میں ترکی کے حِظنے بخرے کر چکے کھنے اور قسط نطانیہ حبر کی روس کو مدتوں سے ہوں کقی اور حس کو اکیب دفعہ عَرِ واُ منہی قوتوں شے مل کراُس کئے انہد سے تھینیا تھا اپنی طرف سے روس کو د سے پیکے تھے اوراس کے ساتھ ارمینبیہ ازر مشرقی اناطولیدیمی اس کونجشد یا عقا انتهام اسکندر و نه ا در میصل فرانش کومیش گرزیا كيا تقاً اور بغدادا ورفِلسطين تك كاسا داغلا قدخو و برطا نيه في قبول كرايا تفا-ار السست مطلط شه كوحباً عظيم خم موئى رتركى كى نوجوان بارقى جواس جنگ کی ذمہ دار مقمی قسطنطنیہ سے بھیپ کلر فرار ہوگئی! در دحیدالدین کی آھتی ہیں ا کی برا کے نام وزارت بن کئی ۔ حس نے دول نخانف سے صلح کر بی جا ہی۔ نیکن عیں کی موت کا فتو کی صا در ہوجیا ہوا سے صلح کون کر تا ہے۔ تر کی کے سارے

علاتے ہملے ہی قیم ہو کے تھے۔ اب یورب س ایک فسط طنیہ رہ گیا تھا۔ اور یہ بھی اس سے کو جگ عظم کے ختم ہوتے ہی روس میں جاوت ہوگئ اور اس قسط نطنیہ لینے کے بجائے خودابنی بڑا گئی۔ اس نئی صورت کاحل دول خالف نے میسو فی کفیلہ کک قسط نطنیہ برخود قبلہ کر لیا جائے۔ خیا بخہ نو مبسط الحالیہ میں برطانیہ، فرانس، اور اللی کی فوجیں قسط نطنیہ میں درا مئی اور ارچ سنلا الگئی فوجیں قسط نطنیہ میں درا مئی اور ارچ سنلا الگئی میں آئفوں نے ترکی کے جملہ شعبہ جات برقہ خوالدین کو ابنی غرص کوجن میں ترکی کے تیخ الاسلام بھی تھے قید کرکے مالی اور اور جیدالدین کو ابنی غرص کے لئے بطور نظر بند قسط نطنیہ میں رہنے دیا۔ اس طرح ال عنمان کی حکومت بورے میں ہم ابر میں کے ایک ایت یا اور بور بے ایک بڑے حقیقہ برقائم رہنے کے بعد حتم ہوگئی اور اس باجہ ورت سلط نت کے جس سے ایک بڑے حقیقہ برقائم رہنے کے بعد حتم ہوگئی اور اس باجہ ورت سلط نت کے جس سے دول یور ب آنکو طاتا ہوا گئی ارائی کر آئی ۔ بنا ہم ترکی کا م ہوئی۔ ا

ایک بجیب کرشمن امر ہوتا ہو۔ ترکی قدیم کی خاک میں زندگی کی ہلکی سی ترب محسوس ایک بجیب کرشمن امر ہوتا ہو۔ ترکی قدیم کی خاک میں زندگی کی ہلکی سی ترب محسوس ہوتی ہے۔ انا طولیہ کے گھنڈر ترکی کے عظمت رفعہ کی یا دمیں ایک جرجرجری سی لیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے غیرت قومی اور حمیت دین کا ایک نربر دست طوفان المحت ہیں اور شیخت میں اور شیخت اسے اور شیخا سے ہوڈ شنوں کی جرمی میں ترکی زمین سے اکھیر بھینیکتا ہے اور شیامت اور شیخات کو ایک سے اور شیامت اور شیخات میں ایک میں میں ہونے ان ہوا ور ترکی کی طرح بہا لے جاتا ہوا ور ترکی کی مقدس میں ہونے ایک قدموں کے نشان تک سے یا کے مقدس میں ہونے ایک تعدموں کے نشان تک سے یا کے کر د تمارے۔

ان معجزانہ وا تعات سے دول عالم کا استبعا ب جب کسی تدرکم ہوتا ہے تو دنیا کویہ کا نسہ دکھائی دیتا ہے کہ ساڑھے چھ سو برس پہلے کے اوغور قبیلیہ کے ترکی



#### مصطفیٰ کے والدین مس کاخا عمان اور پین

لڑکا پیدا ہواتھا گروہ قفنا کر حیاتھا۔اس اولا کے کے بعد ایک اور کی ہوئی جس کا ام مس نے مقبولہ رکھا۔ اور اس اول کی کے کئی برس بعد بڑی منتوں اور آرند دوں کے ساتھ یہ اول کا ہوا۔ ڈبلا۔ ببلا۔ کر ور افواس ۔ نیلی آنکھوں اور مہرے بالوں والا عسلی رعنانے اس کانا م مصطفرار کھا۔

انٹر دیوکی تھا۔ اس میں انفریب کمال آئ ترک کواب تک یا دہ ی سطاع میں ایک اور کی کواب تک یا دہ ی سطاع کا بھا ہے ا انٹر دیوکی تھا۔ اس میں انفول نے کہا تقاکہ جھے اپنی ہسر انشدا ب شک یا دہے۔ اس دن میری والدہ نے مجھے احجیے اچھے کپڑے پرنائے تھے عصر کے وقت ایک مولوی صاحب نے مجھے ہسے انڈر بڑھائی تھی اور

بسم اللدك بعد على رسنا ورز بيره تائم مين الصطفاكي آئذه تعلم اوربشه كم متعلق كن شرون في المراح مصطفاك ورس كم متعلق كن مرس المدر والمراح المعلق كورس كا دين اورز بليده فا نمان كاموري المحالة والمراح المعلق كورت المراح المحالة المحال

لین بہاں مس کی تعلیم سلسل جاری ندرہ سکی ۔ اس کے کہ سے ۱۹۸۱ء میں علی منا کو کیا گئی ہے۔

کو کیا گئی استقال ہوگی اور یہ جھوٹا ساخا ندان جو صرف ایک بیوہ ماں اورا کی بھائی بہن برشتی تھا۔ باکس جدے سہارا رہ گئی ۔ کلڑی کی تجارت صرف اسی قدر تھی کہ اس خاندان کو گئی ارت سنوال کا گذار اہوتا رہا ۔ بیس انداز کچے نہ ہوسکا تھا مصطفا ابھی بچہ تھا وہ با ب کی تجارت سنوال نہسکتا تھا ۔ مجبور ہوکر اس نے اس کا روبار کو بند کر دیا ۔ اور اپنے دونوں بچوں کو لیکر اپنے بھائی کے ہاں جو سالون کا سے کچھ فاصلہ بر لازاساں نامی ایک گاؤں میں زمیندار مقار اُن کھی گئی ۔

مصطفے بچپن ہی سے نہا یت وہن اور طباع لیکن ساتھہی عندی اور فود کرا تھا
وا قع ہوا تھا تیمسی آفندی کے اسکول میں یہ نہ صرف اپنی جاعت میں اگول وہا کرتا تھا
بلکہ سار سے اسکول کے لوگوں کا لیڈر تھا۔ اور اس سے بڑی بر کے بچوں کو بھی یہ جُل<sup>ات</sup>
نہو تی تھی کہ اس ست لڑکواس کی مرواری جیسن لیتے۔ سالوٹی کا جیوڑ کر حب لازاسا
یہو نچا تو بہائی، سکول تو تھا نہیں۔ بس ون بھر کھیل تھا یا اپنے ماموں کے کھیتوں
کی رکووالی بھی ۔ اور یہ رکھوائی بھی برائے است ہی ۔ اپنے ہم بڑ بچوں کا گروہ اپنے
مرش کے کھیست میں جمع کرتا ہمی خود ہون کا سردار نبتا اور کہمی سلطان بن کر حجیب کے مرش کے کیڈے کہ بوٹ کے مراس وقت تھی ہوتا ہو بی سرا دیتا کہمی ججوڑ دیا۔ دن ون بھر کھیل دور
ہوتا رہتا ۔ اور ہس وقت تھی ہوتا جب شام سے قریب اس کا موں یا بھائی دور
سے اسے آرا بہتا ۔ اور اس وقت تھی ہوتا جب شام سے قریب اس کا موں یا بھائی دور

گاؤں کی آب و ہوا سے صطفیٰ کی صحت تو بہت ابھی ہوگئی تھی۔ لیکن تعلیم اور دہا وُنہ ہونے کی دھبہ سے اس کی خودمری ادر ضد بڑھتی جاتی تھی اور ایک قسم کا اس میں اکٹر مین آتا جاتا تھا۔ زبیدہ خانم کویہ دیکھ دیکھ کر بڑار نج ہوتا۔ وہ اپنے بالیج کور میڈار

ياكسان بنانا نہيں چاستی تھی۔ليکن ہے بس تھی۔ نہ تعليما بنی مرصٰی کی دلواسکتی تھی۔ اور ندوری طرح مصطفایردبا وطوال سکتی می - آخر کازبیده ظائم کی ایک بین عے مهت کی ا ورمصطفاً کی تعلیم کا حرح بر واشت کرنے کی حامی جری ا در مصطفے بجرسا لو نیکا کے ا کیب مدرسهمیں د اخل کر دیا گیا ،اس وقت اس کی عمراا برس کی تھی ۔لیکن اسنے دنو<sup>ں</sup> اسکول سے علیٰحدگی ا درگاؤ ں میں آ ثیا د زندھی سبرکر نے کے بہدوہ اسکول کی یا بند یو اوسختیوں کوٹری طرح محسوس کر ہے گا ۔ جبا پنجہ اکٹرا دنیا ٹ میمان یا بندیوں کے خلاب بغادت كرتا ادراسا داس كومزا ويئ بغيرنه فيورت فيورك فودسرى أورهندك ساتحوما اب ایک بات اس میں ازر بیدا ہوگئی تھی ( در دہ یہ کہ مصطفط اپنی جماعت کے دلاکوں سے الگ تھلگ رہنے تکا تھا ہے کا کھیل کو دیں بھی اُنکے ساتھ شرکی نہ ہوتا ہے س کی وجہ سے وہ اسکول کے لڑکوں ایس غیر ہر دلعر رنیے ہو گیا۔ اور استا دیمی اس کی جو وسری ا در مندی طبیت کی دج سے اس سے وقع بنیں کے ایک ون امتحان کے زمانہ یں یہ واقعہ ہوا کہ قصور تھا کسی دور ارا کے کا گر تبلط فہی میں بط محلے مصطفے استا کی اس جہالت ا در ہے ا نصافی پر <u>مصطف</u>ے کو اس ت*ی رِنِعِفَّہ آیا کہ* دسویں جاء سکے اہتحال حبوژ حیا ژبر اسکول کو خیر با د کہہ یہ عبرلا زا ساں آگئے اور اس کے بعد مجبر کہی اسکول کاژخ مہنس کیا۔ Mayor (P)

فوجی اسکول میں داخلہ اوراعلی تعلیم کی میل

مصطفیٰ کی حسایا دھوری رہ جانے کا زبیدہ خانم کو بڑا رہے تھا ایک فن دہ مصطفے کو بھا رہی تھیں کہ ان کے بھائی آگئے اور اُنھوں نے یہ رائے دی ۔ کہ مصطفیٰ کو فرجی اسکول میں داخل کرد واس اسکول کا خرج بھی کچھ نہیں ہے سلطان خو دہی سب خرچ انحاتے ہیں۔ اُگر یہ اسکول میں کہ میاب ہوگیا تو کیڈٹ بوجائیگا ور میں سب خرچ انحاتے ہیں۔ اُگر یہ اسکول میں کہ میاب ہوگیا تو کیڈٹ بوجائیگا ور میں ہوجائیگا مصطفیٰ براپ تو بین ہی جائے گو مولوی بنا ناجا ہی تھیں اور بدجہ مجبوری تا جریس کی ناموں کو کیڈٹ کی بھی دوا دار مصطفیٰ براپ ماموں کی تجویز کا نوری اثر ہوا۔ اسی گا دُں میں وہ ایک شخص احد کو کیڈٹ کی بھرکیلی دردی میں بھرنا ہوا دہاسی گا دُں میں وہ ایک شخص احد کو کیڈٹ کی بھرکیلی دردی میں بھرنا ہوا دبھر جبکا تھا اور با ربار اس کے دل میں کھی بہ آرز و بیوا ہوئی کی کہ دہ نو د بھی ایسی وردی ہے ۔ اب جواس کے مامول نے بہویڈ بنی کی تو ہے اختیار ہوگیا اور ماں کو یا اموں کو اطلاع کئے بغیریہ لبنے والد بہویڈ بنی کی تو ہے اختیار ہوگیا اور ماں کو یا اموں کو اطلاع کئے بغیریہ لبنے والد بہوا ہے۔ بڑا نے دوست نورج کے ایک بیش یا فتہ کپئین ن کے ہی گیا اور ایمنی منت میاب نے ایک بیا اور ایمنی منت میاب نے سے کہا کی اور ایمنی منت ماریت سے کہا کی اور اسکانی سفادش کرنے بر رضا مند کرلیا۔ اور انہی ماریت سے کہا کی انہوں کو اسکوں کو اسکوں کو اور انہوں کو ایک بر رضا مند کرلیا۔ اور انہی ماریت سے کہا کی ایک بیاب اور انہی منت میاب سے کہا کی انہوں کو اسکوں کو ایک بر رضا مند کرلیا۔ اور انہی ماریت سے کہا کی بیاب کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو ان کو کیا۔ اور انہوں کو انہوں کو

مح توسط سے سالونیکا کے کیڈٹ اسکول کے واضلہ کے امتحان میں بیٹیٹنے کی اجازت صل کرلی۔ زبیدہ خانم کوجب یہ اطلاع بلی تو بیجا ری بہت گھبرایئں ۔ سکن اخرصبرکرکے بليه ربين - داخل كالمتحان مصطفى ني بهت الجع بنرون سے بأس كرايا - اوركيد سُ اسكول مين المخيس داخله ل كيا- ابتدا بي تعليم أكرجه أن كي برائي ، م متى - ليكن وما نت ا تنوں نے اس بھاکی بائی تھی کہ اس فوجی اسکول کے ذرمین اور اُ ول بنر کے لڑکوں میں شمار ہو نے لگے ۔ لیکن بہال بہوزی کرمصطفیامیں ایک تصوصیت اورظا ہر جوتی -یعنی به بلاکے حساس ا درز دو رکنج ہو گئے تھے۔ ساعقیوں کی بوراسی بات بھی ا ن کی طبیعت کے خلاف ہوتی تو یہ سبتے تکلفت ان سے الجد پڑستے ادر کجی کسی کی بروا و نکرتے ساهمي بي أنكي اس زود ربخي ست كُبران كل محمد ا ورأن سوزيا ده سرد كارنه ركفت تهم - مدسمين يا سميشه اول مزر بروس مصاب من باغير معمد لي تزريق اور فوجي توانین اور دوسری بدائیس اخیس از بریا دیفیس اور تو اعدا در پریش میں کہی یہ بہت چست ا درجالاک مست - اسی مرسیس کید مستا د مفی کیتان مصطفی وه ۹ ن کی وْ اللَّهِ الرَّوْ اللَّهِ وَلَ سِي سَبِّ زَيادَهُ مِنَا تُرسُكُما وَرَمُ تَفْيِسَ بَهِتَ عِالْبِيِّ تَكُمِّ -ا کنوں نے اُن کو حبو ٹی کلاسوں کے بچوں کے بڑھا نے کی اجازت بھی ویدی تھی اور نوک فودان ١٧م م بعى مصطفا بي تها وه النميس مصطفا كمال كالداكرة تصيفاني اسى وقت ہے یہ صطفے کمال ہوگئے۔

سترہ برس کی عربی انھوں نے سالو ٹیکا کے جونیر فوجی اسکول کا استان بر بر انتہاں ہے۔ بڑے اسکول میں انتول ہے۔ بڑے اسکول میں انتول ہے۔ مصطفے کمال کیڈٹ بوسکتے اور سینپر گریڈ کی تعلیم کے سکتے منا تشرکے فوجی کالج ٹی مصطفے کمال کیڈٹ میں مان کی طبیدت کی خصوصیا گے۔ زیادہ صفائی سے ظاہر ویک

حساس اور رود رنج تو پیجین ہی سے تھے کا بلح کے زمانہ میں ان میں خودداری ۔ و خوداعتما دی اور کسی قدر الکورین بعیدا ہوگیا جس کی دجہ سے یہ اپنیسا تھیوں سے اور ساتھی ان سے بہتے کلف نہ ہو سکے ۔ البتہ اسکول کی طرح کا بلج کے اسا دہمی ان سے خوش سہنے گئے۔ اس لئے کہ یہ ا بنا کام اس قدر عدگی سے کرتے تھے کہ ان کے کسی استا دکو ان کی شکا بیت کا موقع بہنیں ملما تھا۔ کھیل سے البتہ مینیس کوئی شوق کسی استا دکو ان کی شکا بیت کا موقع بہنیں ملما تھا۔ کھیل سے البتہ مینیس کوئی شوق نہما اس وقت جب کا بلے کے لڑئے کھیلا کرتے تھے ۔ یہ ابنا کر ہی بند کے گئے ہیں بڑھا اس دقت جب کا بلے کے لڑئے کھیلا کرتے تھے ۔ یہ ابنا کر ہی بند کے گئے ہیں بیتی انقلابی ۔ ا

سے کم کی سزا رمتی تھی۔ لیکن اس حالفت سے مصطفے کمال کے اشتیا ق کوا ور میراکا یا اورا کھوں نے کالج سے کمرہ میں جھ پے حیسب کریہ کتا ہیں بڑھنی متروع کر دس اس چھیے چوری مطالعہ میں کالج کا ایک لڑ کا فتی بھی ان کے سًا بھر ہواکر تا بھا۔اورسارے **کالج** یں بس ایک می**ی اُن کا دوست اوررا زدال بھی بھال**ے وہی فتحی ہیں جو بعد کو فتحی ہے کے نام سے ترکی سیاست میں کا فی مشہور ہوچکے ہیں، اس القلابی لٹریچر کا مصطفے کما ل پر یہا ٹُریِّااُکہ اینبیں ترکی حکوست میں ہزاروں برائیاں فظر آئے گئیں یسلطان خودسرُ مطلق العنان بترکی ا فسر رانتی ، بے غیرت ا وربے میست ا در ترکی نظم دنسنی نہاست فرمو اوربیکار فسوس ہونے لگارغوض القلابی لٹریجرنے نوجوان مصطفع کمال سے تازہ نون یں چونئل اور نائجربہ کا رول و د ماغ میں رہجا ن سایمداکر دیا۔جب یہ زیادہ جوسٹ میں ہتے توفقی کے سامنے ضلیفہ اور ان کے خوشامدی اور راشی افسروں کے خلاف ایک زبر وست جومشیلی تقریرکر ڈالنتے اسی زمایہ میں انھییں شعرو شاعری او رمظمرن کگاری سے بھی دلچیسی بیدا ہوگئ تھی۔ یہ فرصت سے وقت شعر بھی کہنے گئے۔لیکن ان اشعاریس بهی و بی انقلابی روح بهواکرتی مقی اور مضمون بھی مکھے کیے لیکن بیر صفون روسول ى تعليم كا وهوراا وركجه غير مكل سانقش ہواكرتے تھے ہے

ٹین برس بعد مصطفے کماک مناستر کالج میں بھی بڑنے اچھے منبروں میں کا میاب ہونگئے اور قسطنطنیہ کے جنرل ہے نا ف کالج کے انتخاب میں آگئے ۔

مصطفا کمال ابسب لفشف کتے۔ اورمنا سزے قسطنطنیہ کے حربیہ کالج میں آگئے کتے اس وقت ان کی عربیس برس کی تھی حربیہ کالج میں اس کے اتخا ہے وقت مناستر کالج کے برنسبل لے ان کے متعلق یہ لکھا تھا۔'' نہایت ذہبین اور قابل نؤجوان رکبکن سخت ضدی اور اکھڑ،''

قسطنطنيهم صطفط كمال كبلئه نني حكمه راورسالونيكا اورمناستركواس سيحسي ميثيت سے کوئی نسبت نہیں ہتی. یہاں آگر گویا مصطفے کمال کی ہنگھیں کھل گئیں اوراتھیں اسا معلوم ہواکہ وہ اب دنیامیں استے ہیں جربید کالج میں اُن کی طرح کے ہرصوبہ کے نتخب اورقابل لرکوں کا جمع مقاا ورسے سب ابنی کی طرح جو شیلی ا درانقلاً بی طبیعت نوجوان معلوم بوت عظ اس ما حول مين مصطفى كمال سي ان خيا لات كوبري تقويت حامل ہوی جو مناستر میں روسوا وروالیّرے انقلابی لٹریجرے بڑینے سے بیدا ہوگئی المتى كچھەدىول بورائفيس يەلىمى معلوم ہواكد كالج ين وطن كے نام سے ايك خفيد كمن لهى بني موئ مح - اور سرعفة حبيوال سك اجلاس مبي موت من دران اجلاسون من سلطان مر الجيحه نظم ونسق برملاؤن ببرون اورفيترون برگرماگرم بحثيرت ني بي او ران خرابيون كوملك ـ دور کرنیکی ٹیا بیرسو بخی جاتی ہیں۔ اس بخبر کے سرمبرلویہ صلف لبینا ہوتا ہو کہ وہ سلطان کی خود مختاری ا و مطلق العنا بی سے خلا من جها د کریگار ملک میں ایک دستوری حکومت قائم کونے میں مدود یکا ملاق ،بیروں اور فقیروں کے پنجےسے ملک اور اسلام جھٹر اسکا اور ترکی خواتین کوصد پور کی غلامی سے آزاد گرائے گا۔

مصطفیٰ کمال اس بخبن کے ممبر ہوگئے اس کے ہرا جلاس میں یہ نہا یت بھیلی تقریریں کرتے اورائی جوشیلی نظمیں سناتے اُن کے مشریک ہونیکے بعدر ٌ وطن میں سُویا جان بھی بڑگتی ۔

نیکن وطن کی سُرِّر میوں میں بُرگر وہ اپنے حربیہ کا لج میں اُنیکا آپلی مفصد نہیں بھو نے ملیم میں اُن کی مُنت بیسنز رجاری رہی اور سالونیکا اور مناستر میں جوامنیا ز انھیل ور ارکوں میں حصل تھا وہی بیہاں بھی حصل ہوگیا اور دو برسس میں اسفوں نے جزل اِسٹنا ہن سے سارے امتحانات نہایت (عزاؤا متیا زسے باس کرلئے اور

مین جزل میا ف گریڈی تعلیمے نے نتخب کرلئے گئے آپٹیل جزل اسٹاف کے گریڈیس پنچکر مصطفے کمال نے ''وطن'کی تنظیم ہیں خوب سرگرمی دکھائ اوراس کے سکرٹری بن گئے ۔ان کی سرگرمیوں کا نیتجہ یہ ہواکہ سلطان عب الحبید کی خفیہ پولیس کو اس تجبن کا بیته چل گیا اوراس سے باب عالی میں اس کی ربورٹ کر دی' وطن'' حرب کالج کے اندر قایم تھی اور کالج کے افسر بھی اس سے واقف کتے لیکن وہ جیٹم یوٹٹی کرتے تھے اس لیے کہ اس کجن سے صولوں سے درصل انھیں ہم در کی تقی کیکن علا نیداس کا اعترات کرتے ہوئے ڈرتے تھے سلطان عبدالحبید کوجیایس القلابي تخبن كايته لكاتوه بهبت برا فروخة موسة اورا مفول في سميل معي ياشا ملٹری ٹرنینگ کا لیج کے ڈائر کیڑ جنرل کو یہ حکم دیا کہ اس بنبن کو توڑوواوراس کے سارے مبروں کو گرفتا رکر اور العبل حتی باشائے رسی تحقیقات کے بعدسلطان کو لکھ د باکه مدرسه حربسیرین ایسی کوئی نخبن بنین محراوران لوجوا دن کو گرفتا ری سے بچالیا **کی**ن اس سے ساتھ ہی اُتفول نے مدرسے بیا کے النبیل کوسخی سے ساتھ بیا مکم و پر اکار آیندہ اس مخبن کاکوی فلسه دربی کل مج میں مذہونے پائے لتے میں سیشیل جنرل سٹاف کا آخری متحان بھی ہوگیا اور مصطفے کمال اس آخری امتحان بیں بھی بڑے اع از سے یاس ہوگئے ۔اور<del>ے ف</del>ائ<sup>ے</sup> میں انھیں کیتان بنا د ہاگیا ر



## گرفتاری، رہانی اور فوجی خدمات کی ابتدا

معطفا کمال نے حربیکا لج کی تعلیم ہم کر کی ہتی لیکن بھی کسی رحبنٹ بیل نکا تقرر ہیں ہوں ہوا گھا۔ تقریبو بہلے جہند مفت الفیں قسط طینیہ ہیں گذار سے تقے والفوں نے قسط طینیہ میں ایک کم ہ کرا یہ ہو لیا ادیو وطن ''کی طرف ہم گری سو متوجہ ہوگئے جس کم ہیں یہ لیہ ہوا سفے مہی کم فا وطن کا کھوفتہ تھا اور میل رات کو ان جیسے فوجی نوجوالوں کے جیلے ہوا کرتے سے بولیس بھی اسل خمین کی گائے ہیں تھی اوران نوجوالوں بر برا براسکی گرانی تھی اوران نوجوالوں بر برا براسکی گرانی تھی اوران نوجوالوں بر برا براسکی گرانی تھی اوران خوجوالوں بر برا براسکی گرانی تھی اوران میں جیسے کو جو الوں بر برا براسکی گرانی تھی اور داری کی بہت کم پر واہ کرتے ہے ۔ بھی یہ براکہ کرانی اپنی میں مطفی کمال میں تھے اور داری کی بہت کم و کو گھیر لیا اور سب ممبر وں کو گرفتا دکر لیا اپنی میں مطفی کمال میں تھے۔ بھی ایولیس سے کم و کو گھیر لیا اور سب ممبر وں کو گرفتا دکر لیا اپنی میں مطفی کمال میں تھے۔

ان سب نوج الوں کو میل میں والدیا گیاا وواک کو فلامن نبوت فراہم ہونے لگا۔ مصطفے کمال چونکاس نفیہ تجبن کے سکرٹری سختے اس لئے انکوست الگ بند کیا گیا۔ نبوت ان کے خلاف بعبت کافی بھاا ور مزاس بیجنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی انکی والدہ اور ہمٹیرہ کوجب لئے قید ہونیکا علم ہوا تو دہ سالوئیکا سی قسطنطیز بہو کچیس اور زمیرہ خانم نے جیل خانہ میں لینے بیجے سے سلنے کی لاکھ کوشعش کی لیکن اُن کو اجازت نہ بلی۔

کنی ہفتے ہی رنگ میں گذرگئے اور ذہبرہ ظائم کی ساری سی سفاتیں بطاہر کاری اور الفیر بھیں ہفتے ہی رنگ میں گذرگئے اور ذہبرہ ظائم کی سامتیوں کوسلطان سخت سمزاد سے بغیب تر جھوڑ کا گیا۔ میں عین اس ما یوسی کے عالم بیں ایکٹ ن مصطفے کمال کوجیل سی کالاگیا اور کی کے وزیر جنگ ہما عیل حقی پاشا کے حضور میں بیش کیا گیا باساعیل حقی نے ان کو منا طرک کے ایک جھوٹی سی نصف سے ہمیز تقریر کی اور کہا کہ تم سے حربیہ کالج میں چونکہ غیر محدی فریان سے اور قابلت کا افرار کیا تا ہے اور ذختی میں تہا ہی اور قابلیت کا افرار کیا مقابسی وجہ ہوا ان فریم بیر معان کیا جا تا ہے اور ذختی میں تہا ہی تعین ایک کی جا ور دکھو تہا رائس تقبل منہا رہے تا ہمتہ کا گراب کے تم کسی جمہود گی میں گرا ہے گئے تو تہا ہے سا بھ مطلق رہا یہ اور ہمن کو بھی ان سے مذکل جہا زیر مصطفے کمال شام کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کی والدہ اور ہمن کو بھی ان سے مذطبے دیا گیا۔

اپنی رجمنٹ میں شامل ہوتے ہی مصطفے کمال کو در در زیوں کی لات ابنا دستہ اپجانے کا حکم ملا یہ مرصدی فیلے ترکی فوجوں کو بہت کلیف دیا کرتے ہے ہم کے مقابلہ توکرتے ہے ہم سے باڑوں میں جھ بہاڑوں میں جھ بہاڑوں میں جھ بہاڑوں میں بھ گا دیا میں دان جنگ کا مقابلہ نہ ہوسکا بیکن آ کھوں نے در در زیوں کو بہاڑوں ہیں بھ گا دیا میں دان جنگ کا مصطفے کمال کے لئے یہ بہا ہتے ہفا در در وزیوں کی جم سے واپس آکر کئی جہنے مصطفے کمال مصطفے کمال سے اپنی رجمنٹ میں کا م کرتے ہے اوراسی دوران میں فوج کے سامے اپنی رجمنٹ میں کا م کرتے ہے اسلی معلوم ہوگیا کہ بیا اس می قسط میں جا کہ بیا اس بھی قسط میں جا کہ بیال میں قسط میں اورا نقلا بی خیالات کے ماک ہیں اس دریا وزید سے مطمئن ہو کرمصطفے کمال نے یہاں بھی دو طون کی لیک شاخ قائیکر تن جا ہی اوراس لو بیکا کے دیا سامتی دمفید لطفی کی مدوسے جو اسی فوج ہیں جو کردستوں کی دراخ بیل ڈالدی اور مرکز می سے فوج کو دستوں کی کورستوں کے دوران میں اور مرکز می سے فوج کو دستوں کی کورستوں کے دوران میں اور مرکز می سے فوج کو دستوں کی کورستوں کے دوران میں اور مرکز میں مقررسے النہوں نے دوران کی داغ بیل ڈالدی اور مرکز میں فوج کو دستوں کی کورستوں کے دوران میں اور مرکز میں سے فوج کو دستوں کی کورستوں کی کورستوں کے دوران میں اوران میں اوران کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کے دوران میں اوران کورستوں کے دوران کی اور مرکز میں کورج کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کورستوں کی کورستوں کورستوں کی کورستوں کورستوں کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کوران کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کورستوں کورستوں کورستوں کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کورستوں کی کورستوں کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کورستوں کی کورستوں کی کورستوں کورستوں کورستوں کورستوں کورستوں کورستوں کی کورستوں کورستوں کورستوں کی کورستوں کورستوں کورستوں کورستوں کی کورستوں کورست

کیلئے تیا رکرنے میں مصروف ہوگئے بیکن مجھ ہی ولوں بعدا تفیں معلوم ہو اکہ سالو نیکا میں انقلابی مرکز قایم ہوجکا ی اوربہت حبسب کمد و ہاں کے بؤجوان افسرکو ٹی اقدام کرنیو کے ہیں اسلطلاع کے سابقہ ی مصطفے کمال سے سالونیکا تبادلہ کواسے کا ہتیۃ کر آپ اور تبادلہ کی کوہشش سے پہلے جینر دلزل کی حیثی لی اور تھیں بدل کریہ پہلے مصرا ورمصرے یو نان ہوتے ہوئے سالونیکا بنیج اور وہاں برجند دنوں اپن والدہ زبریرہ خانم کے بہاں جھے رہے اوراہنی کی مددسے انفوں نے سالونیکا سے اساف بیں تبادلہ کی کو برشش نٹروغ کردی لیکن ابھی اس کوسشش کاکوی نیتجہ برا مدینہ ہوا ہقا کہ خفیہ پولیس کو ان کی موجود گی کا نتیبہ ہوگیا۔اس کی ربورٹ قسطنطنیہ ہونی وہاں سے ان کی گرفتاری کا حکم آگیٹ ۔ جیسے ہی <u>مصطف</u>ے کمال کواس کی اطلاع ملی بہ فوراً سالونیکاسے پونان ، اور پونان سے جادیہ <del>ن</del>ج کُئے جا فہ میں ان کے پینیے سے پہلے اُن کی گرفتا ری کا حکم کینچ چکا بتا رلیکن دیا اُکا کما 'ڈنٹ احدب ج<u>سے مصطف</u>ے کمال کی گرفتا ری کا حکم ملا تھانو دنجی " وطن" کا ممبر تھا۔اس سے ان کوجہازے اتار کر فورًا غازا بھے دیاجہاں دروز بوں کے سرحدی قبائل سے تری فوج وسبت دُكْرِيبال مقى - اور قسطنطدنيه كو لكه بهيجا كم خفيه لوليس كو د صوكه بهوا ہے <u>صطف</u>ے كمال لوغازامیں ہیں اور شام کی سرحدسے باہر الھوں نے قدم بھی نہیں وھرا، معاملہ رفنت كرشت ہوااس كے بعدا يك برس كے تك مصطفى كمال بنايت فاموخى لنی خدمات انجام دسیته رسے اور وطن "کے متعلق ساری سرگرمیوں کوخیریا د کہہ ویا ایک سال بعدا تخوٰں ہے بیرسالو نیکا کے بتیا دلہ کی کوشسٹ کی اوراس و خد اُن سکا ۔ سالونیکا بتادلہ ہوگیا ، اور مکم سلتے ہی یہ فورًا شام سے سالونیکا آگئے ر



### اتحا دوترقي سحاختلاف إانقلا افير دستوري حكوم كلي قيام

سالونیکا میں مصطفے کھر ڈائری میں تعین کے گئے۔ بہاں یا پی والدہ اور بہن کیسا کھ رہے کہ رہے ہے اس کے گھری ہیں دوست اجبا کی جمع ہوا کرتا کھا اور انقلائے موضوع پر بہت کلف تباولہ خیال ریا کہ تا ہما زبیرہ خانم کو جب ان باتون کی سنگن کو دہ بہ گھرائیں اور صطفے کمال کو سمجھانا جا یا ہی کن ضول سے اس سعاطہ بیں والدہ کی مداخلت گھرائیں اور صطفے کمال کو سمجھانا جا یا ہی کن ضول سے اس سعاطہ بیں والدہ کی مداخلت بند دی اور اُنھیں دھمکی وی کہ اگر آپ بی اس طی سائیں گی تو میں اُسپے الگ ہوجاؤیکا ماستاکی ماری بچاری زمیدہ فا مراب فو و مربیعے کے اس جواب بچپی ہوگئیں۔ لیکن ول میں اس کی سلامتی کی برابرد عائیں مانگی رہیں ۔ ابتدا بیں سالونیکا کے فوجی نوجوانوں مصطفے کمال کو جبہ ہوگئیں۔ لیکن واقع واقع سے سلطان کو ہوجی گئی اور سلطان کی ہوگئیں میں سلطان کو ہوجی گئی اور سلطان کے بعاسوس بری طرح ان سے چیچھے بڑے ہوئے سے سلطان کو ہوجی گئی اور سلطان کے بعاسوس بری طرح ان سے چیچھے بڑے ہوئے سے اس سلطان کو ہوجی گئی اور سلطان کی میں سلطانی جاسوس سالھ بی سلطانی عاسوس سالونیکا کے سامت ان کا شبہد دور ہوگیا ۔ اور انجاد و نتر بی اس کی خفیہ جاسوس سنہ جوں رسیاں او نیکا کے سامت ان کا شبہد دور ہوگیا ۔ اور انجاد و نتر بی اس کی خفیہ جاسوس سے جس میں سالونیکا کے سامت بونے فوجی افسر شامل کا خوالوں کی وعوت ویدی۔ بی خوالوں کو جی افسر شامل کھے انجیس ابن جاسوس میں شامل ہونیکی وعوت ویدی۔ بی خوالوں کی وعوت ویدی۔ بی خوالوں کو می کو کو کا دور کو کا دور کو کی افسر شامل کھے ان کو کی دور تو کی دور کو کی دور کو کا دور کی دور کو کا دور کی دور کو کا دور کی دور کا کا دور کو کی دور کی دور کو کا دور کو کا دور کو کا دور کو کا دور کی کی دور کا دور کی کی دور کا دور کو کا دور کو کا دور کو کو کو کی دور کو کا دور کو کی دور کا دور کو کو کا کو کا کو کا کو کی دور کو کو کا دور کو کا کو کی کو کی کو کا کو کی کو کا کو کا

<sup>&</sup>quot;ائحاد ب<sub>ن</sub>ترتی" کی جاعت میں شامل ہو کرمصطفے کمال نے معلوم کیا کہ پیرجا

صرف نزکوں کی نہیں ہے بلکہ اسیس میمودی اور بونا بی بھی برا بر کے نثر کب ہیں اور اس جامعت کا خرج میہودی اٹھا رہے ہیں اوران کا مقصد برہ کہ ترک میں انقلاب برید اکر سے اپنی تھی مُرْم كرير بيه بات مصطفى كمال كوينديزاني اورا تفون سن يجه ديون بعدٌ الحاد وترتي " كے مقصد براصلاح كرنى جاہي ۔ وه اتخاد وترتى "كوخالص تركى جاعت بنانى حاسة مق اور میاست سے که زنای آندرونی عملاح اور دستوری حکوم متنسے زیادہ اس کا کوئی اورمقصد مذہبوا وراس میں غیر ترک شامل مذکئے جائیں ۔لیکن یہ بات آنذر نتیا ای جَآلَ اور حِها و يدر کولېندر نه آتی - يېيي اس جاعت کے لينڈر کھي ہتے اس ليے که انتخار اب مصطف كمال كى شخصيت سے يدا برت ريد الهوكيا مقاكماً كرم نے اس شخص خیالات کوجاعد نیمی درا بھی را ہ . دی نوہ اری لیڈری خطرہ میں بڑھا۔ سے گیاد<sup>س</sup> ہم کمزوریڑھا بیں سے ریہیں سے الورہے، نبازی بے جال یا شا اورجاویدیے کو مصطفے كمال سے ذاتی طور پراختلات ہوا ورانھوں لے ان كوا تحاد وتر في كي ايكز كيائيو كمائي كك ين مذا عن ديا مصطفيا كمال منه عني اس كومسوس كياكه يالوك الحفين اتحاد وترقي " كامعمولى ممبرركمنا جاسية بين يجب كاكام صرف حكم كانتميل كرنا بج جاعبت كاكام تعين كرنابنين أن ك مبذيات كوهبين أني اورده كوالبنين الحاد وترقى كريرات نام ممبرديد لیکن آن کی دلچسپیاں اس سے کم ہوگھیں بلکہ دوجب کی جلے میں شرکے ہوتے تو ا س جماعت سے لیڈروں پر ٹنایت آنادی سے اور پڑی سنتی سے نکتہ میبنی کرتے جیانج ہر مصطفے کیال سے اس طرز عل سے اُن سے اورا ناد وترتی سے بیڈروں سے درمیہان نخالفنت كى خليج اور زياده كيسين بوسكية ر

کیم جولانی مشدهاء کواس نجبن اتحاد ترقی "کے ممبروں نے پیکا یک سلطان کیلا بغادت مردی ا در دستوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس پغاوت میں کورنیازی ۔جال

اورجاوید تنریب تنے مصطفے کمال نے اس میں جھتہ لینے سے اکا دکرویا تھا۔ لیکن کھو انے انفلاہوں کی مخالفت بھی نہیں کی۔ اگرچہ اس بغاوت کی اجھی طرح تیا ریاں بنہ ہے گئی کھیں پہلے ہی تو بدا عماوی اور ہے اطمینائی بہدا ہو جھیں بہتے ہی تو بدا عماوی اور ہے اطمینائی بہدا ہو جھیں بہتے ہی تو بدا عماوی اور ہے اطمینائی بہدا ہو جھی تھی اور نو دوج سے سبا ہیوں کو موجودہ مکومت سے شکا بت محقی ان غربوں کو مدوف برا بخیوں نہ دوفت برتخوا ملتی تھی اور نہ ان سے مقابد کر نیکو بھی کہ کہ برائی کے معقول انتظام کھا۔ نیچہ بہواکہ جو فو عبوں بغیوں سے مقابد کر نیکو بھی کہ کہ برائی ہو کہ برائی ہو کہ برائی ہو کہ برائی کے ساتھ ہوگئیں دیا ہو الار بے نے سالو نیکا میں ساتھ ہوگئیں اور الار بے نے سالو نیکا میں ساتھ اس کے نیک موسول کی خواور فوجی آئیں ساتھ ہوگئیں اور الار بے نے سالو نیکا میں ساتھ ہوگئیں اور الار بے نے سالو نیکا میں ساتھ ہوگئیں اور الار بے نے سالو نیکا میں ساتھ ہوگئیں اور الار ہے نے سالو نیکا میں ساتھ ہوگئیں اور الار بھی شامل کے ساتھ ہوئی کہ بیا تھا مصطفے کمال بھی شامل کتے۔ ساتھ ہنے میں جھی بنا و سے ساتھ ہنے کی اور ساتھ ہوئی کی الی ہی شامل کی ساتھ ہنے کی بیا تھا مصطفے کمال بھی شامل کتے۔

دسنوری حکومت کے اعلان کے ساتھ ہی برلن اور پریس سے بناہ گزیں ترک قد المنظر نبدوالیں اگئے اور وول پورپ سے سفر بھی جنویں سلطان عبدالحمید نے قسطنطنیہ سے بھرائی وہ با بقاابی سفارت بر وابس ہون لگا و زخر سرے سے بھر باقا مدہ ترکی حکومت قایم ہوگئی کیے دولوں بعد مصطفے اکمال طرا بلس کی فوج میں بچر بناکر بھیجہ سے گئے انور بے کوبرن کا سفیر بنا دیا گیا دنیا زی البا نیہ بھیج گئے جہاں وہ قبل ہو گئے ۔ دستوری حکومت مارہ کران سے ابھی اچمی طرح بخات مذملی گئی کہ آسٹریا سے ترکی کی مغربی سرحد برجھا بھی مارہ و بیا جو بیا جو بنان نے جزیرہ کریٹ پر فیصر کرلیا ۔ اور بانیار نہ سے ابھی کی شنہ باکرا بنی آزادی کا اعلان کر دیا ۔ ان ہے در ہے واقعا سے بلغار نہ رہ المیدکو بھر باقتہ ہیر مارے کا موقع مل گیا ۔ اور سلطان سے در بے واقعا سے سلطان عبدالمیدکو بھر باقتہ ہیر مارے کا موقع مل گیا ۔ اور سلطان سے حایتی ہم دی

اور پونائی ہیں جو ترکی مسلما نوں اور ترکی سلطنت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس بر دہگنڈہ فی جو مزہب کے نام پراور مزہبی رنگ میں کیا گیا تھا۔ عوام پر بہت اٹرکیا اور عام لوگ دستوری حکومت کے فلاف ہوگئے۔ بلکہ فوجوں نے بھی فہروں کے خلاف بنا وت کردی افسروں کو یا تو قید کر دیا تھا اتحاد و ترتی "کے ممبروں کو گھر لیا۔ بہت افسروں کو یا تو قید کر دیا گا اور کئی آن کے لا تقدیب مارے گئے۔ ابطا ہر دستوری حکومت اور دستورے حالتی ختم ہوگئے۔

ائنن اتحا دوترنی کے ممبر قسطنطنیہ سے بھاگ کرمقد ونید بہرسنے اور الفول نے تقرور اری کے کما نڈنگ افسہ محود شوکت یا شاہے امدا دی درخوہت کی محمو دشوکت یا شاا دھیڑ عربے عربی لنسل جنرل تھے مگر تھے الجنن اتخاد و ترقی ہی سے ممبر الحضوں لے کیجہ تھوڑے سے بیں وہین کے بعد قسط فلیند برجر الی کرنے کی مامی جرلی ہی ا تناریس مصطفے کمال طرابلس سے اورا نورہے برکن سے آگئے محمود شوکت باشائے سکٹڈ اور تقرق ارمی سے قسطنطنیہ برج مطافی کردی ہراول سے دستہ کے فوجی کمانڈر مصطفے کمال سے اوراسی فوج سے ایک دستہ کی کمان انور ہے سمے ہاتھ میں تھی ۔ اس فوج نے قسطنطينه بينجية بمى مخالغين دستوركو حبند ديؤن مين كالمشكر ركمد ملاا ورعب الحميد كونظرتنه كرك سالونبكا بهيجديا وأورأن كى جكه محد دشا ذكو تحنت لنشين كرديا والزرباشاه كا عودج اسی وا قعہ سے منترضع ہوتا ہے اگر جہ اس فوج میں جس نے مخالفین دستور کا خاتم کیا مصطفی کمال کی حیثیت بیف آف دی سٹاف کی تقی لیکن چ کمینود ونالیش کے یہ تھی بھی خوا ہان نہیں رہے اور مذاس موقع برا تھوں نے بہلک میں خلا ہر ہو کراپنے کا رزاق کا اظہار کیا۔اس لئے ببلک کی نظراً ن پر مذیری اورا فور بے اوران کے ساتھی جالی اورجاویدے جمود شوکت سے ساتھ مکومت برقبف کرنیا ۔ اور مصطفے کمال بھرانی جگر

#### مقدونبه میں آگئے۔

فوج ہیں واپس آنیکے بعد مصطفے کمال کا یہ دستور ہوگیا تھا کراپی فوجی ذمہ ارپوں کو پوراکر کے اپنی فرصت کا سارا وقت نپولین کے مطالعہ ہیں صرف کیا کرتے اور بخاہر ہوگئے مقے رنگین ترکی کے نظم ولنسی سے وہ اب کک طمئی نہیں مقم کی تخریکوں سے الگ ہوگئے سقے رنگین ترکی کے نظم ولنسی سے وہ الور ، اوران کے سقے را خیس دستوری حکومت ہیں ہی بہت کچھ کی نظر آ رہی تھی ۔ وہ الور ، اوران کے سامقیوں کو حکومت سے ناقابل سمجھے سنتے برنے اللہ المئی ہیں جرتل علی رضا کے سٹا ف سامقیوں کو حکومت کے ناقابل سمجھے سنتے برنے اور وہاں Pecordy میں فوجی میں آبیک فوجی مشل ہوں ہی رضائے ترکی وہیس آ نیکے بعد آن کے متعلق داور رسنے کی مقی یہ مصطفے کمال سے فرجی منطا ہر دں ہیں بڑی قا بلیت کا بنومت دیا اور یہ نما بت ہوئے گئے وراند کیشوں اوراجھے جرئل نابت ہوئے گئ

فرانس سے داہس آکر مصطفے کمال کی وہ شاموشی جاتی ہی جو دستوری حکوست کے قیام سے بعدا تفول ہے اختیار کر رکھی تھی اور مقد و نیہ میں المفول ہے ہے " وطن" کی داغ بیل ڈال دی راب یہ سینیرا فسریعنی کرنل سے شوج میں ان کا اٹر بھی بڑھ کیا تھا۔ اس سے نوال دی اب نہ یا وہ تعدا و بیں آن کی طرف متوج ہونے گئے۔ اُنھوں سے اس سے فائدہ اٹھا کر موجو وہ دستوری حکومت کی برائیوں برازا دی سے تنقید خروع کر دی اور آہت آ ہمتہ لینے ہمدر دول کا گروہ بڑھا نے گئے ۔ قسطنطینہ میں جب مصطفے کم الل آہمتہ آ ہمتہ لینے ہمدر دول کا گروہ بڑھا نے گئے ۔ قسطنطینہ میں جب مصطفے کم الل مصطفے کم الل مصطفے کم الل مصطفے کم الل کی اطلاع بہونجی تو محمود شوکت باشائے جواس وقت وزیر عظم سے اور مصطفے کمال کی اطلاع بہونجی تو محمود شوکت باشائے جواس وقت وزیر عظم سے اور مصطفے کمال کو اچھی طرح ملئے تھے اُن کا تبا دار سالو نیکا کر دیا یہاں بہو بے سے بود مصطفے کمال کو اچھی طرح ملئے میں اور مصطفے کمال کو اچھی طرز عل میں کوئی فرق نہیں آیا ۔ بلکہ موجودہ حکومت کی فی الفنت میں اور بھی اُن سے طرز عل میں کوئی فرق نہیں آیا ۔ بلکہ موجودہ حکومت کی فی الفنت میں اور بھی اُن کا تبا دیکھ موجودہ حکومت کی فی الفنت میں اور بھی اُن سے طرز عل میں کوئی فرق نہیں آیا ۔ بلکہ موجودہ حکومت کی فی الفنت میں اور بھی اُن کے طرز عل میں کوئی فرق نہیں آیا ۔ بلکہ موجودہ حکومت کی فی الفنت میں اور

شدّت بیدا ہوگئ بنفیہ جلے زیادہ تیزی سے ہوئے اگے اور فوج ہیں ہے اطمینا فی بڑھنی شروع ہوگئ رقمود شوکت باشاکوجب یہ اطلاع بلی کہ مصطفے کمال بیہاں ہی کی خیلے نہیں ہے ۔ انفول نے الن کو فور اقسطنطنہ طلب کیا۔ انجن انحاد و ترقی نے مطالبہ کیا شاکہ مصطفے کمال کوسنرا ملی جائے۔ لیکن مصطفے کمال کی فوجی خدمات نقص سے پاک تقیں اوراین فوج میں ان کا انز ہی خاصد بڑھ گئیا تقااس لئے ان کی منزاکا کوئی میں اوراین فوج میں ان کا انز ہی خاصد بڑھ گئیا تقااس لئے ان کی منزاکا کوئی مورست الی منزاکا کوئی میں اوراین فوج میں ان کو منزا تو نہیں دی البتہ فوج کی کمان ان سے لئی اور شطنطنی میں دفتہ جنگ میں ان کومقر کردیا کیونکر ہی صورست الی تقی حب سے مصطفے کمال کو حکومت سے خلاف میں مرکز میوں سے دوکا جا سکتا ہوا ۔ وفتہ جنگ میں انھیں ذمہ داری کا کام تو دیا نہیں گیا برائے نام کیجہ یو نہی ساکام انکے سپر دکر و یا انھیں ذمہ داری کا کام کری کرای دکھی مطلب صرف یہ کھاکہ لینے دوستوں سے جدا کرے ان یہ حق ملے ۔

 شاں نہیں ہوئے بکداُن کا طرز علی عام سیاستدالاں سے قطعاً مختلف ، بے لوٹ
اورا کھڑ فتم کا تقا۔ وہ بے انتہا حیاس اور بلا کے نو دوارواقع ہوئے تقے ۔ نکتہ چینی
اوراعی اض سے وقت نتمہ مذلکا رکھتے کتے اور سازش کا ان میں مادہ مطلق نہ تقا
نتجہ یہ ہواکہ بیاس یا رتی ہیں بیونی توگئے۔ لیکن ابنی جگداس میں نہ بناسکے راس کی
ایک وجہ یہ بمی بھتی کہ سالونیکا میں تو مصطفح کمال کوجانے والے کئی سقے لیکن قسطنطینہ
میں ان کا کوئی ووست نہ تھا اور بارٹی کے ممبران کی طبیعت سے اوا قفیت کے
باعث ان سے بے تکلف نہ ہوسکے ہتے۔

بہرحال اس پارٹی میں بہوئیکر مصطفے کمال کو ترکی سیاست سے مطالعہ کا موقع ضرور ملاراورا تفوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھا یا الیکن خود ہمیشہ کی کے سلمت شناس سیاسنداں سے بجائے سپاہی ہی ہے اکٹر، سخت صندی اور ہیٹیلے!

ابھی مصطفے کمال کو قسطنطنیہ آتے ہوئے مشکل سے ایک برس گذرا تھا کا کتوب سلاھائے میں اٹلی سے بغیر کسی اطلاع سے طرا لبس میں اپنی فوصیں اتار دیں اور حیند شہرا ور مبندرگا چوں پر قبصنہ کر لیا۔



طراملس میں جنگ چیٹرتے ہی قسطنطنیہ میں بےجینی پیدا ہوگئی اور ترکی افساور سیا ہی طرا بس ہیونجنے کیلئے بے جین ہونے لگے ایکن شکل پیرتھی کہ ترکی کا کوئی بجری بیره باقی مذر با تقا اورمصر برا نگریزوں کا قبضہ تھا جہاں سے وہ ترکوں کو گذر نے بنيں فیتے تھے مصطفے کمال کے سیاست کا خیال حیور ڈیا اور لینے دوستوں کیساتھ شام ہوتے ہوئے مبیس بدل کراسکندرید بپونے ریہاں انگریزوںنے ناکہ بندی كردكمي تقى را ورا سكندريه كى سرصركو بإ ركرك طرابس بهون تا مشكل بوكيا تقا مصطف كمال ي علوب كالحبيس برالا وركي درستون كوعاليده عنفره راستون سع سرطدى طرت بھجااور تور ربل میں مرمدی طرف علے میکن سرحد پرجوا فرتعینات مقے ۔ ا تغیب اسکندریہ ہے برطا بؤی کما تڈریے بیلے ہی مصطفے کمال سے وہاں پیونے كاحال بتا ديا تقااه رحكم ديا تقاكرا تفيس طرابس بين نه جاني دو بلككرفتاركرك اسكندريه ولهب كردومصطفي كما ل ئے تہيس توع بور كا سن بدلا تقالبكن انكى بھورى » بحییں اور ترکوں جیسے خط وخال صبا *ت نایاں سقے پیر*نی ہیں نہ بول سکتے تھے لیکن خوش قتمتی سے جوا فسرسرحد کی گرانی پر تقرر تقاوہ مسی مسلمان تھا اگر چیپ سے ایک ہی نظریں مصطفے کمال کو بیجان لیا۔ لیکن اس نے مصطفے اکمال سے بجاتے ایک ادر بهوری آنکموں والے سا فرکواپنے کما انڈر سے حسکم کی تعمیس کر متار

#### کرایا راورمصطفی کمال کوسرحد بارکرنیکی اجازت دیدی-

سره دیار کرکے مصطفے کمال فوڑا ترکی جیاؤنی میں بیو نخے الزریا شاہباں پہلے ہی سے مرجود تقے الفول نے مصطفے کمال کواپنی ماتحتی میں ایک جھتہ فوج کی کمئان و پدی اطالوی فوجوں نے اپنے جنگی بیٹروں کی مددسے بندرگاہ اوراس کے قریب سے شہر فیج کر لیے تھے لیکن آگے وہ قدم مذبر بھا سے رتر کی فوجیں ان سے مقا بلہ کو تیا رکھڑی تھیں اور اُن کے پیچیے مراقتٰی عربوں کے جھنڈ کے جہن**ڈ جہتا د**کے نشہ میں سرشا راطالوی فوجو پرجاز الع كوبدياب بجراس مقريه حال ديجراللي كسال منصوب فتم بوسك اسكافيال مقاکه وه ایک بهفته کے اندرا ندوطرا بس کوفتح کرے گا۔لیکن اب ایک برس ٰمیں بھی کا میا بی کی اُمیدنظر نہ آتی تھی رجیسا کہ ہم پہلے کہرھیکے طرابلس کی فوجوں سے سب سالار الورسقے اور مصطفے کمال ان کی ماتحتی میں کا م کر رہے تھے ۔ نیکن انورا ورمصطفے کمال میل خیلا يهاں بھی باقی تقا ۔انور پاشا کی بعبت کم امکیمیں ایسی ہوتی تقیس جن پرمصطفے کما ل عمرا اورنکتہ پذکرتے ہوں ملکن فوجی نظم وضبط کو اینسوں نے معمی لینے ذاتی اختلاف کے نذرین اکھوں نے ابور پانتا کے احکام کی برابرتعیل کی بیکن دکھاکراعتراض کرے۔اوریہ ہات الى ندىمى كدان دولۇس كے تعلقات اچھے رہ سكتے بينا بخدسالونيكا بيں جوتعلقات میں تشیدگی کی ابتدا ہوئی وہ طرابیس کے میدان میں انتہاکو یہو بنج گئی ۔اوراس نے ایک ستقل رنجش کی صورت اختیار کرلی رطرا ملس ہی سے میدان میں ان دو بون کی طبیعتوں کا فرق نبی ظاہر ہوا ۔حتاس دونوں بلاکے نتے۔ارادہ کے کیئے بھی تھے ترراور بنوون بمی منے امکن ان مشترک صفات سے باوجود اختلاد یا یہ متنا کہ الور جاه طلب جلد با زاورمت لون متم مع جنرل تقے اور چاہتے تے کہ ہروفت ال کے گئے دربار لگالبے اوروه حکم احکام نافذ کرتے ربیں اور مصطفیا کمال خاموش طبع بجید

ا در متعلی مزاری واقع موسطة من وه کوئ کام به سوچ سمجه کرنا بسند مذکرتے منتے اور عالیت ک خیمہ میں در ہار لگا ہے کہ بجائے وہ سپاہیوں کے خیمہ میں بنہایت سادگی سے پہتے اور دن مجر اور رات کا بڑا جصنہ دشمن کی دنگی جالوں برغور کرسے برصر من کرد یا کرتے سکتے۔

طرابس کی تودی آری اطالوی ، تری اورافریقی فرج ب کوایک دوسرے کے متابل بڑے ہوئے ایک بفتہ کے بجائے ایک سال ہوگیا نہ تری فوجیں اطالوی فوجوں کو بندرگاہ سے سمندر میں دھکیل سکیس اور نہ اطالوی ترکوں کو اپنے استاسی ہوئی اسلے صیت واللہ میں اس نے طرابس صال اب کی کے لئے نا قابل بردا شعت ہوتی جا رہی منی جس زعم میں اس نے طرابس وفوج کشی کی تھی دہ باطل ہوا جا رہا تھا اُسے یہ خیال بھی نہ تھاکہ ترک س قدر تبتقات وکھا تھنگے لیکن اب جبکہ وہ جنگ میں جہنس ہی چکا تھا وہ ہوگین ذریعہ اس فی کرنے کرنے کی جالیں سوجو لگا بالآخرائس سے تری کو د بائے گی ایک بخویر سونچ کی اوروہ یہ کہ بلغاریہ سرویا ، ما نئی بگروا وریونان کو شد و مکر تری پر حکہ کروادیا او راس طرح نزی کو بہ بسک کی جالیس می خود محتاری کا میں سرویا کی ایک بریاری ہوئیں ۔ اراکتو برسا فلاء کو ترکی سے طرا بس سے بارے میں صلح کریا۔ اورائی نے وہاں اپنا اقتدار قائم کریاری ہوئیں طرا بس کی خود محتاری کا نہ بی افتدار بنا ہو ہاں برقرار رہا اورا یک ترک فی طرا بس کی سے متاب کی منادی حفاظت سے لئے مقرر کردیا گیا ۔ طرا بس کی سے متاب کی منادی حفاظت سے لئے مقرر کردیا گیا ۔ طرا بس کی سے متاب کی منادی حفاظت سے لئے مقرر کردیا گیا ۔

بلقانی ریاستوں میں سہتے بہلے مانی نگردنے، رائتو برا الدائے کو ترکی کے خلاف اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ کو ترکی کے خلاف اعلان جنگ کیا را وراس کے دوون لعدر مرد با ، بلغا ریداور ایونان نے اعلان جنگ کردیا ترکی سے لئے بہرہت نازک موقع تقا رط ابلس کے سادے ترکی افتر قسطنطنیہ واپس ہورہ کے دیکر فرانس سے رہتے ہورہ کے دیکر فرانس سے رہتے

قسطنطنیه کی راه بی لیکن یه راستهان کے لئے بند تفا-اس نے انھیں آسریانا بڑا-اور آسٹریاسی وه روه انبہ آئے اوردوانید سے دسمبر طلالائے کے پہلے ہفتہ میں قسطنطنیہ بہم پی کئے - بہاں انفوں نے بڑی ابتری دکھی - بلقائی نوجس برعا ذبر ترکوں کو دیا رہی تھیں سرویہ والے بے تحانیا شال میں برصے جلے آرہے تھے- یو نانیوں نے سالونیکا فیج کرلیا تھا بغاریہ کی فوجس بلغار کرتی ہوئی قسطنطنیہ کی طرف بڑھ درہی تھیں- ایگر دیا نو بل کے باقاب نے قلعہ کو انفوں نے محصور کرلیا تھا نوعن یوربین ترکی ہرطرف سے نرغہ میں باتی فیل اوراس کے بینے کی کوئی اس مید بنیں رہی تھی -

مصطفا کمال جیسے ہی قسطنطنیہ بہونے ، در دفر جنگ میں بنی اطلاع کرائی ہفنیں فور گاگیلی بولی کی فورج کاجیعت آف دی اساف بناکر بھی یا گیا۔ یہ بڑاا ہم مفام تھا۔ اگر بلغاری اس مقام کولے لیتے تو قسطنطنیہ النیاسے جرا ہوجا آبا دراس طرف یو کوئ الماد نہ اس کمتی مصطف کمال بھی ابنی فوج میں بھے کہ بنیا ری فوجوں نے جزل ساواکی کہائتی میں گیلی بولی مصطف کمال نے شب در در کی سرگرمی ادر مستعدی سے گیلی بولی کی فوج کو مدافعت کے لئے تیا رکیا اور بلغاری فوج کے متواتر حلوں کو نہا بیت کا میابی سے کی فوج کو مدافعت کے لئے تیا رکیا اور بلغاری کا بخاریوں کو ایک از یح بھی آگے نہ بڑھنی دیا روکے رکھا اور با دجود سخت اور تسدید لڑائی کے بلغاریوں کو ایک از یح بھی آگے نہ بڑھنی دیا

اس وقت قسطنطنیہ میں کامل با شاکی وزارت تھی۔ یہ باشا جُرائے طرز کے مدّروں میں تھا اور انگلستان براسکو بڑا اعتماد تھا۔ اس کو یقین تھا کہ انگر یز بلقان میں حبّاک نہ ہونے دیں گئی کو دیں گئی کو جب اس کے باوجود حبّاک حجود گئی ۔ اور ہرطرون سے ترکی نرغہ میں آگئی کو جب بھی اسکی آنگھیں نے گئیں۔ یہ اسوقت بھی یہی اس لگائے بیٹھا تھا کہ انگر بزترکی کے لئے مسحائی کریں گئے ۔

جِنائج فرورى تلافلة مي جب دول لوريط ايك كان س كار ربعه تركى ادر

بھان کے حکوطے کو مطے کا او بھائی ریاستوں نے اس کا نفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ سوائے قسطنطنیہ کے سا را پورپین ترکی ہمیں و میدیا جائے ۔ جنابخہ نام نہا دصلی کا نفرنس نے بھی ہی بچر پر منظور کر دی۔ اسپر ترکی مدبروں میں بچوٹ بڑی کا مل با شا وزیراعظو اس شرط برضلے کرنے کو تیار بھوگیا۔ لیکن نوجوان با رقی بگر ببیٹی۔ اتو خواسی و وران میں المب سے وابس آگئ تھے ایمن اتحاد و ترتی کو بھرسے جگا یا۔ اور جند نوجوانوں کو اکھا کر کے میں اس وقت جبکہ ہول با شاکی وزارت اس سے خام کر نیوالی تھی۔ اجلاس میں گھس برطی ناظ با سف و در برجنگ نے انفیس روکنا جا ہا۔ اور نے دیوالورسے انفیس و میں ٹھنڈ اکر دیا۔ ان ما با با وران کے حاکیتی یہ رنگ دیکھ کراجلاس سے بھائے۔ انور نے نور اور وزارت بجیصہ کو لیا اور جو دشوکت باشاکی وزیرا عظ بناکر نود اطلعت ، جال اور جا و ید کیسا تھ وزار شکے مختلف کو لیا اور جا و ید کیسا تھ وزار شکے مختلف شعبوں کوسنجال لیا اور ملقان کے ساتھ مر دستحظ کرنے سے ایکا دکر دیا۔

اب ایگرد یا نوبی کو بلغارید کی نوجوں ہی کیا نامیت صروری تھا۔ الور فوراً سلی بہنجے اور وہاں ایھوں ہے گئی نوج کے کما ندار مصطفے کمال اور دومرے افسروں سے بلغاری نوجوں برحلہ کرنے کا مشورہ کیا مصطفے کمال اسنے اس حلم کی شخص سے مخالفت کی مانے میں یہ حلم ہرگز کا میاب بنیں ہوسکت تھا۔ اور تاکامی کی صورت میں ترکی کوانہی شرطوں پر دستحظ کرنے کے سواجارہ نہ تھا جو بلقان والوں نے کا مل باشا کے آگے بین کی مقبل ۔ اور جن کو انور نے روکر دیا تھا۔ لیکن مصطفے کمال کی مخالفت برانور گئو تھا۔ بین مصطفے کمال کی مخالفت برانور گئوتی نہ بین کی تحریز برا عراض کرنے کا کو بی حق نہ بین کی مطابق ایڈریا نوبی کی بغاری لائن پر مختلف کمال نے مجبور ہوکرا نور کی اسکی کے مطابق ایڈریا نوبی کی بغاری لائن پر حلم کی ۔ دیکون ملغاری ایوبی کو بین بیس کرر گھریا۔ اور ایڈریا نوبی حملہ کی ۔ دیکون ملغاری اور ایوبی کو بین بیس کرر گھریا۔ اور ایڈریا نوبی جو اسی معسب میں مراب کے بین بیس کرر گھریت کواسی معسب میں جواب کے بین ویکوں کو بین میں اگیا۔ اور انور کی حکومت کواسی معسب میں جواب کے بین ویکوں کو بین میں آگیا۔ اور انور کی حکومت کواسی معسب میں جواب کے بین ویکوں کو بین میں آگیا۔ اور انور کی حکومت کواسی معسب میں جواب کے بین ویکوں کو بین میں آگیا۔ اور انور کی حکومت کواسی معسب میں جواب کے بین میں اور کی حکومت کواسی معسب میں میں ایکوں کو بین کو بین میں کو بین کو بین

#### بروستخطرنے پڑے جبکوہس نے روی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا۔

مصطف کمال دل برداست قسط طنطنیه واس آگئے- اور انجی ترکی اپنی شکست کے بورسبخالاہی لے رہی تھی کہ خود بھائی ریاستوں میں ترکی مال غنیمت کی تقت ہم برحبگرا ہوگیا اور بلغاریہ سرویہ اور یونان پرجبڑھ دوڑا۔ وشمنوں کوآلیس میں اطراً دیکھ کرانوریا تنانے بڑی تجرآی سے کا م لیا اور مصطف کمال کے فوجی دستہ کونو ڈا ایڈریا نول فوجی دستہ کونو ڈا ایڈریا نول فوجی دستہ کونو ڈا ایڈریا نول برجو ترکوں کا قبضہ ہوگیا اور اگست سلاللہ میں ایڈریا نوبی اور کی اور محالم دہ ہوا جس کے بعد حبل بقان ختم ہوگئی۔ اور باتی حصوں کے باس یور بین علا قوں میں ایڈریا نوبی اور کیلی بولی باقی روگئے۔ اور باتی حصوں کی بعد حبل باقی روگئے۔ اور باتی حصوں کی بعد حبل باقی روگئے۔ اور باتی حصوں کی بعد حبل باقی روگئے۔ اور باتی حصوں کی بیکہ بوٹی کرلی گئی

# ا (4)

نوجوان ترکول کی حکومت احلات بلغاریه کی سفار

ایڈریا نویل کو دو بارہ فتح کرلینے کے بعد نوجوان ترکوں کا اثر قسطنطنیہ ہیں بہت بره كيا راس وقت محمود شوكت باشا وزيراعظم عقد عزت باشا وزير حرب إورانور باشا حاكم قسطنطنيه ا ويطلعت ، جا ويدا ورجا ل يعبي ذرأر ت مين شا <del>ل ت</del>صر . كيكر <u>مصطفح كمال</u> نعتم المدريانويل كے بعركسى اسٹيج برظا ہر منہيں ہوك الميديا نويل سے وايسى كے بعد مصطفےٰ کمال کو زبیدہ خانم اورا پنی بہن مقبولہ" کی تلانس ہو ائی جو یونا نیوں کے ہاتھوں سالونیکافتح ہوجا نے کے بعد قسطنطنیہ آگئی تھیں ا درا ہنی کے ساتھ یہ قسطنطنیہ میں بظاہر بیکارزندگی بسرکرے گئے ۔ سکن حقیقاً یہ بیکاری کی زندگی بنیں تھی ۔ ملکواس زمانمیں یہ تركى سياست كالكرامطالعه كرتے رہے -أ نعول نے موجودہ حكومت كى ب أ تنظامى كا بری دفت نظری سے جائزہ لینا شروع کیا اور بڑی ازادی سے این خیالات طاہر کرنے شرم کردیمی تعلالگائه کے شروع میں محمو د شوکت یا شا ایک شخص کی گویی سے **بلاک کھ**گئر غرت يا ثبان وزارت حرب سب استعف ديديا عظمت به وزيراعظم انور سبلم وزير حرب، جا ويدب وزير فنانس اور جال بے دزير داخله مقرر مو كئے گويا حكومت ندجوان بار في ك التحول مي أكنى محمواس مو تع برجي مصطفے كمال كانا م كيس نظر نه آیا اسکی دجه به تعی که مصطفح کمال صحیح معنوں میں اتحاد و تر تی کیم زنبیں تھے اور اور باشا كُواْ نَ ايك قسم كاعنا دسا بوكيا عقا اس لؤاس نئ حكومت بين نه صرف به كواهيس كونئ عهده نهيس دياكيا- ملكه ان كوكسي نوزح كى كما ن جرجبي منفرر نهيس كماكيا - انور باشانخ زيروز ہو ۔۔ تنے ہی نورج کی نئی مرے سے منظم تمروع کردی ۔ ادرجیمن جنرل لیان فان سنڈ س کوطلب کرکے ترک سپا ہیوں کی تربیت اس کے سپر دکر دی ۔ انور پاشا کی اس حرکت پڑ مصطفا کمال سے صنبط نہ ہوسکا ۔ انفوں نے اعلانیدا نور پاشا ، وراس کی جرمن زوازی کی مذمت فسرم ع کر دی ۔ یہ بات انور پاشا کوناگوار گذری ۔ اورا محفوں نے مصطف کمال کو قسط خلند سے شکال با ہرکرنے کا تہتہ کرایا ۔ جنائی جند دلوں بو بنتی ہے سفیرر وہ نید کے نا ئب کی جندیت سے مصطف کمال کوصو فیہ بھیجہ یا ۔

مصطف کما ل برای می گراری تھے فوراً سوند روانہ ہو گئے نتی ہان دوست کے اس کے دوست کے دوست کے دوست کے دونوں میں آرام سی گذر نے لگی سوفید ہیں مصطف کمال اور باخاریہ سے کما نظر انجین سے بہت جلد دوستی ہوگئی اور جنرل سا دادسے بھی دوستا نہ نوانیا شہ بدیا ہوگئے۔ یہ وہی جنرل سا داد تھے جن سے کہا یولی کی جنگ میں مصطف کمال کا مقابلہ ہوگئی کا در گوشمن کی قدر کرتے تھے رسکین سوفید کا ایک مصرون رکہنے وال کوئی مشغلہ نہیں تھا اوریہ ان کی جنسیت کے فلاد نہ تھی کہ دو دو نجلے بیٹھتے کے فلاد نہ تھی کہ دو اور اور از تھی کہ دو قسط نطانیہ میں رہیں مجبور آنا کھیں صوفید میں رہنا بڑا۔ یہ سال یہ بخاری فوج کی پر فیدا در ترتیب و کی تھے۔ یا کتا میں پڑستے۔ ان کا مشغلہ کتہ ، بیٹی بہت بڑا دری فوج کی پر فیدا در ترتیب و کی تھے۔ یا کتا میں پڑستے۔ ان کا مشغلہ کتہ ، بیٹی بہت بڑا دروہ رات دن اسی میں مصرون رہنے گئے .

بال

أوركيلي يولى كامعسحبرك اگست سلافائ اس سراجودین آسریامے ولی عبدانے ڈیوک قتل کردیئے م اس کو جب بناکرآسٹریا درآسٹریا کے ساتھ حرمنی نے سرویا کیخلاف اعلان جنگ کردیا فرانس ، برطانیه ، روس ا دراتلی تهی آمسته آمسته میدان میس آئے گئے۔ ابتدا میں ترکی اور بلغارید د ونول غیرجا نبدارر ہی ترکی اسوقت جنگ بلقان سے فارغ ہوکرمستار ہا تھا ریاستہائے بتھان سوشکست کھا جانیکی وجہ سے دول پورپ میں مس کی ساکھ بگرا م می تقی - اور برطانیر اور فرانس کی نظر میں ترکئ کی فوجی قوت کی اہمیت ختم ہوگئی تھی جاس الهُ جب جنگ عظیم شراع مونی تو برطانیدنے ترکی و صوف ید درخواست المی که و مخرج انیلا ر بد الکن جرمنی نے جب کا اثراندریا شاکی وزارت حرب کے زمانہ سی بہدی براہ ماکیا تھا، اورتمکی فوج میں بکڑے جون افسرنظران سکے ستے ، ترکی پرزور ڈا انا تروع کیا کہ وہ جرمنی کے ساتھ ہوجائے۔ ایک طرف برطانیہ اور فرانس کی سردمبری اور دو سری طرف جرمنی کی اس گرجوشی کو دیکھ کر نوجوان ترکول کا و ل جرمنی کی طرف بسیج گیا۔ اگرچ تمرکی کے يه رنگ و هنگ ديکه كر فرانس او برطانيه نے خود بھى بعد ميں رسمى طور براسے اپنے ساتھ شركي موجانيكي دعوت يدي فتي - ييكن يتحض ا ديري دل كي دعوت دي هي - مفيرت كي فوج برزياده اعماد بنير روا تعا- برغلاف اس تعجمني تركي كوابن ساته ملاكرايتيا مين برطانيه كوزك ديناها بها تقا-اس الخاس في تركى كوم عنون القرليا اورج كدجرمني سے بنا ہرسودا اچھا بٹ را تھااس لوساری صلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر وجوان ترکو

#### نے جرمنی کے ساتھ حنگ میں حیلا جمک لگادی ۔

وجوان ترکوں کے اس فیصلہ کے خلاف قسطنطنیہ میں مودایک جاعت بن گئی جوجرمن اتحا د کی مخالف بھی اور **برطا نیدا ور فرانس کے ساتھ اتحا د کی حامی لیک**ی اسی کیسا تھر ایک جماعت اور تقی جو ترکی کو بالکل غیر حا شبداً رر کھنا جا ہتی تقی اور حبک بلغان کے بعد خوا ہ مخوا ہ کے خطات میں گھرنا ببند نہ کرتی تھی <u>مصطف</u>ے کما ل اسی خیال کے **آ دی** تھے۔ امخو<del>ل</del> جب سونید میں شنا کہ نوجوان ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دینی کا فیصلہ کرلیا ہے تو وہ عصّہ سے بدھواس ہوگئے اور مغیں ترکی کی تبایی کا یقین ہوگیا ، سے کہ اتحا دیوں کی فوج سے مُكُرِّ لينا تركيحبيين نيم جان سلطنت كے بس كاروگ مذتحا مصطفے كمال الوريا شاكى اس جلد بازى ورغلط فعيلم سي سخت نا راحن عظے ليكن ليسے دقت ميں جبكه تركى فو جيس حبُّ میں جارہی تیں وہ صوفیہ میں آرام سے نہیر مبیر مسکتے تھے ہ عفوں نے نوراً اركے دريعه انور باشا سے سي فوج كى كلان الكى - انور باشا نے اس كے جو اب ميں اً تضین مکھاکہ وہ صوفیہ ہی میں رہیں۔میدان حبک میں ان کی صرورت مہنیں ہے یہ اسی نحالفت کا اُٹر تھا جو مصطفے کمال اور اندر ہیں ببیدا سو گئی تھی۔ می تفوں نے بھر تار كة دريعه ورخواست كى ملكن اس ورفتواست كارُ تفيس كو ئي جواب و ملام الفول كَيْ قسطنطنیہ میں ابنی دوستوں کو لکن لیکن بے سو وآخر تنگ آگر فروری <u>ها ال</u>ائم میں کمال نے یہ طے کرلیا کہ جا ہے اعلی بلایا جائے یا فاقبلا یاجا مے وہ بغیر حجتی اے صوفیہ سے روانہ موجا میں گے اور هبگ میں تمریب ہوجا نیں کے مس وقت جبکہ مصطفے کما ل صوفيدسے روانہ جونیکی تیا ریاں کررہے مقے قسطنطنیہ سے من کا بلا وا آیا۔

انورباشاروس محفلات ترکی فوجوں کی تیا دت کرنے کا کیشاگئے ہوئے تھے اس کا کم ا

اوران کی جگه اساعیل حقی باشا کام کرر ہے تھے 1 کفیس اس کی مطلق برواہ بنیں تھی کہ اور بإشاكس فسرسے عش بي اوركسسے انوش بي م مين تو صرف الجھے فرجي ا فسروں کی عزدرت تھی ۱ ور فی الفور۔ جانخ<u>ے مصطف</u>ے کما ل ادر ان کی **نو**ر جی خاہبیت سے یہ ذاتی طور پر داقعت تھے اس لئے انھوں نے فوراً تار کے درید مصطفے کما ل کو قسطنطنیه بلایا اور گیلی بولی کے محا ذربرجها ں انگریزی نوجیں برابر ترکوں کو دہارہی مقیں جرمن سکے پلارلیمان نان سنڈرس کی انحتی میں بھیجدیا۔ فان سنڈرس سے مصطف کال کو کیلی یونی کی جغربی فوج کی کمان دیدی ترکی افسرد سے متعلق فان سندرس كى رائے بجم اجھى نەھى - ليكن اسے جلدمعلوم ہوگيا كمصطفى كمال غيرممولى فوج قابست کے ترک افسر ہیں ۔ دوسری طرف گومصطف کال جرمنوں کو اجاہیں سمجتے کتے لیکن فان سنڈرس سے وہ بہت جلدہ نوس ہوگئے۔اس ہس کی دوستى كانتيجه يا تحلاكه فان سندرس اورمصطفى كمال مين اكثرو ببنيتر احلات هوا لیکن اس اختلاف نے کبھی لڑائی یا رنجش کی صورت اختیار من کی ۔ فان سنڈرس نے ليمجه ليا خام مصطفيا كمال اپنے أصول ا درايني رائے ميں بہت سخت اكر اورصندي اقع ہوئے ہیں۔ لیکن نہایت اعلیٰ درجہ کے میا ہی ہیں۔ چنا بخہ ایک مرتبہ فان سنڈر سکے کهای مصطفی کمال براز بردست جنرل ا در لیڈر ہے وا ورمیں اسپر یوری طرح اعماد كرما ورسيطف كالت اكد دفعة فان سنررس كم متعلق كها تها يواس مي وه سب صفات موجود ہیں جوا کی جزنل میں ہونی جا ہئیں ۔ہم میں آنسیں اختلات اکثر ہوا ہی نیکن وہ مجھے مجھی اپنی رائے پرعل کرنے سے ہنیں رو کتا !

ایتھنٹراور قاہرہ سی برابریہ اطلاعیں آرہی ہیں کدا گر بربس اب گیلی بولی برحلم کرنے سے اور ایک تربروست کرنے والے ہیں۔ اس کی اسی ہزار فوج مصریس تیا رکھڑی ہے اور ایک تربروست

جنگی بیرہ اس فوج کو گیلی بولی مہنا نے کے لئے متعدہے۔ یہاں فان سنڈرس کے اعے اب یہ مشکل بیس ای کواس کے باس عرف سا کھ خرار دوج ہے اور کیلی ہو لی کا جزيره نمايياس ميل طويل وافع الهاب - الكريز ابني أسى بزاد فوج كوية معلوم كسطرف ہ تاریں اور کس جانب تر کی نوح کوم ن سے مقا بلے کرنا بڑے ابھی وہ اس مختصے ہی میں گرفتا رتھاکہ انوریا شاکا کیتیا سے واپس آگئے اور م خوں نے آتے ہی مصطفے کمال کو گیلی بونی کی آزاد حنوبی کمان سے الگ کر دیااور فان سنڈرس کو حکم دیاکہ أن كوكسى معفوظ فوج ير لكا باجائه - وزير حرب كاس فيصل سي مصطف كمال كمو سخت عصّه آیا و در نیمان فان سنگرس کوبهت افسوس بوا- حس کااس نے علانیہ اظها ركيا - يمان فان سندرس خود مجى انور باشاكو ببندسنس كرما تها- وه المفيس صرف اكتى اورجنهاتى ومي محتا تهاجس من دور اندىشى اور صلحت بني مطلق نہ ہو۔ اور سی دجہ بھی کم محص ذاتی عنا دے باعث اس موقع برمصطفے کمال کیلی كى الم كمان سے الك كر الس كور امعادم بوا- سكن انور بانسا بهرطال وزير حبّل تھے۔ اور ان کی ہدایت کی تعمیل بھی عنر دری گھی -اس لئے فان **سنڈر**س سے مصطفے كمال كوسجها تجباكران كاعضًه عفنذا كرديا- ادرا مفيس ميليوس كي انيسوين محفوظ الدويزن كى كمان ير مقرر كرديا - يه فرويزن اكب تركى اور دو فو بى عيو كى عرفي عب كامجوعه على حسكومصطفيا كما ل ي رات وون كى مركرمى اورانهاك سے اول درجم کافویزن نا دیا۔

ن ابریل ها الله کوانگریز دل نے جزیرہ نماکیلی پولی برحله کر دیا۔ یہ حلہ تیریکر سے ہواتھا۔ شمال میں بلیر پر۔ جنوب میں الیمس پر اور قلب میں شو نک۔ بائر کی بہا ڑیوں بر۔ اسمیں شمال اور جزب کے حلے محصٰ دکھا دے کے تھے۔ اصلی جم۔ ا

المريزون نے اَسٹريليا کی نوج سے قلب میں کیا تھا اور قسمت دیکھئے انہی شو کا اُس کی بہاٹریوں کے عین عقب میں مصطفے ممال کی ڈو دیزن کا کیمپ تھا ۔ نیکن خط<sup>ط</sup> کمان کو اسکی کے خبر ہنیں تھی کہ انگریزی فوجیں اس پہاٹری کک آگئی ہیں۔ صبح کے سام سے بانچ نجے دہ اپنی ایک رحمنٹ کی مان پہاڑیوں کے نیچ پر بارے ر ہے تھے کم حیند ترک چوکیدار تھا گئے ہوئے آئے اورا تھوں نے مصطفے کمال کو انگریزی نوج کے آنے کی اطلاع دی ادریہ بھی تبایا کہ ان کی فوج اری لیسرنو پریڑی ہوئی ہی - اب لطف ویچھئے ترکی فورج کے سپہ سالا رفان سنڈرس کونی<sup>ا لطہ</sup> تھا کہ انگریزوں کا حلہ بلیر بر ہوگاس لئے اس نے اپنی مصبوطی وہاں رکھی، اور مصطف کال کوتیاری یا وشمن سے مقابلہ کی کوئی ہدایت ہیں بھیجی لیکون جیسے، ی مصطف کمال کویہ خبر ملی که انگریزی فوجیں اری یسرنو پربڑی موئی ہیں۔ أن كوليقين هو كياكه اصلى حمله الكريز و ركا مين بواجه - جنا بخه المخول سن برق کی سی تیزی سے اپنی ایک رحمنت کو تیار کیا اور بہاڑی کو عبور کرکے وستمنوں پر جایر مے دومری اور تیسری جنگ كوتبى عبنك مين دهكيل ديا-اوراب أيبكه بإس محقوظ فوج كوتي بنيس رسي أنحنيس یقین تھاکہ اصلی لوائی انگریز وں سے اسی حگر ہورہی ہے اس سلے 1 عفوں نے اینی دمه داری برتین رحمنول کو ارائی میں حبو کک دیا۔ دن بھر ارائی ہوتی رہی انگریزی نوجیں دو تهائی بہاڑی چیڑھ جی تقیں کین اس سے آگے وہ ایک قدم بھی نہ بڑھ سکیں اور ترکی فو جس اگرچہ تعداد میں بہت کم اور انگریزی فوج کے محتقابلس كم مسلح تحنين-ليكن برى بإمردى سے الحفيل رد محروس را معنى لرائی وک می لین مصطفے کمال رات بھرانی تھی ہوئی فرج کا دل برصاتے رہے اور ان کی صفیں تھیک کرتے بور سے دو مرے دن اندھرے سے

محرلرائی مرض ہوئی اوردن بھرجا دی مہی الیکن بھر بھی نہ ترک انگریزی فوج کو دھکیل سکے اور نہ انگریزی فوج کو دھکیل سکے اور نہ انگریزی فوجیں ترکوں کو ہٹاکرا بنا راستہ بنا سکیں۔ دود ن کے متواتر حملوں سے دونوں طرف کی فوجیس تھک کر بیدم ہورہی تھیں اس لئے تیسرے دن ایک دوسرے کے مقابل می فعول سے خند قیس کھود کی شروع کردیں ۔ تا کہ اطمینا ن سے ابنوا بنی موقع کا انتظار کریں ۔

مصطفا کمال نے انگرزوں کے اِس حلہ کوجس خوبھورتی سے روکا اور ہما کو است از کا اور ہما کو است از کا اور ہما کا اسطار کئے بغیرا ہنی فہ مہ واری پر اپنی تین ٹونی بھوٹی رحبنظوں کو لیکرجس انداز سے انگریزوں کی تازہ دم فوج کے دانت کھٹے کرد یئے اس نے جرمن جنرلوں کی آنکھیں کھولدیں اور اعنیں معلوم ہوگیا کہ کس قابلیت کا زکی جزل اُن کے ساتھ وشمن سے بروا زما ہی فویں ڈویرن کا جرمن جزل کنگسر تومصطفا کمال کی جگی قا بلیدے سی اس درجه مرعوب ہواکداس نے یہ علانیہ اعتراف کیا کہ مصطفا کمال کی سوجہ بوجھ عضنب کی ہوتی ہواکداس نے یہ علانیہ اعتراف کیا کہ مصطفا کمال کی سوجہ بوجھ عضنب کی ہوتی ہواکہ اس بی بھی زیا دہ بہتر ہوتا ہی۔ اس کے فیصلے فوری اور ما مائی ہوتے ہیں ۔ ا

ابی بھی شن لیجے کہ دہ مورجکسیا تھاجسیر صطفے کمال اپنی ٹوٹی بچوٹی رہنٹوں سی محصل اپنی تعنی سے بل پر قدم جائے کھڑے سقے۔ مشو کک بائر "اصل میں در دا نیال اور قسطنطنیہ کی بنی تھی ۔ اگر شو ٹک بائر فنخ ہوجا یا تو در دا نیال اور قسطنطنیہ کو فنخ کر لینا۔ انگریز وں کے لئے بچے بھی مشکل نہ ہوتا ۔ اور جب یہ دونوں مقام فتح ہوجا تو جرمنی اور آسٹریا کی اعداد ترکی کو نہ مل سکتی ۔ ادر اس کے لئے سوائے ہتھیار ڈالنی کے اور کوئی چارہ نہ تھا اب اس ہم مقام کود کھیئے اور بین بوسیرہ رحبنٹوں کو دیکھئے اور مصطفے کمال کو دیکھئے۔ الا

می مهینے مکی پولی میں ترکی اور انگریزی فوجیں ایک دوسری کے مقابل برسی رہیں کیجی کہی اکا دُ کا حلہ بھی ہو جا ماشس اور مشین گن کی گولیاں بھی حل جاتیں لكن حمى أو في الوالي البي تمروع تبنين مونى - دونون طرف كى فوجبي مزيد كمك كا انتظا رکر رہی تھیں مصطفط کمال شب وروز سرگری سے فوجی ترتیب کی دیکھ بھال كرتے رہے بے كلف مندقوں كے آگے بھرتے اورسپاميوں سے فود كفتكو كركے دل برا صاتے۔ گولے اور گو بیاں ان کے دائیں با میں سن سن تیں سکین ان کو یہ واہ بھی نه هوتی ان هی گولار) اورگولیول کی بوجها رمیں وہ اپنے سپا سپور کی ترتیب درست كرتے بھرتے اورب بى ان كى اس بے جگرى ادر بها درى كود كوكر خودا بنے آب مِن الكِ سَنَةُ قسم كَاجِوش إلى تصفي الك دفعه كا واقعه بحركم مصطفيا كمال أيك نتي صْدق کے باہر کرسیٰ ڈالے سیمٹھے تھے کہ انگریزی توب نعانہ سے ایک کو لہ ان کے قریب آگر بھٹا اور ساتھ ہی دوسرا اور بھے تعبیرا مصطفیٰ کمال کے اتحتوں نےمنت کی کراپ اس جگہ سے ہے جا میں لیکن اعتوں نے کہا کداس وقت میراہمنا فوج پر فرا اٹر کرے گا اور جب سے ایک سگریٹ کال کر دہیں اطینان سی بیٹے يلية ربيم ينود بخود كولول كارخ بدل كيا - مصطفى كمال كا بال بعي بيكانه موا-ایب اورموقع برمصطفط کمال گیلی بولی کی طرف موٹرمیں وابس آر ہی سکتے۔ راستہ میں ایک انگریز ہوائی جہازنے موٹر برہم برسا کے۔ بم دایش بایش گرے اور ایک بم سے مصطفے کما ل کا شوفر بھی ہلاک ہوگیا ۔ لیکن خود کمصطفط کمال پرآنج بم۔ نة أنى ان انفاتى وا تعات كَعلا وه وه ابني با سيون كا دل برعات كي في خود بندون ہا تھ میں لے کر دیے یا دُں انگریزی خند قوں تک جاتے اور اُن کی کر درخند فو برفائركرت - جاب بس المرزى فوج اگرچ مبهت باس سے كولياں جلاتى- كىكن اس الد كرمندے كوكھى نت مر شاسكتى متى مصطفے كال كے دوست جب

م مفیں ان ہاتوں سے روکتے۔ تو وہ نیولین کی طرح ہنس کر کہتے کو'' ابھی وہ گھیل ہی ہنیں ڈھلی عبس کی قسمت میں مجھے ہلاک کر نا کھا ہے '' حقیقت یہ ہے کہ مصطفےٰ کما ل کویہ یقین تفاکه انفیس کوئی گزند ہنیں بہونج سکتا اور یہ اسی یقین کے کرشیم سکتے۔ کہ وہ ہرجگہ بے دھوک بہونج جا یاکرتے نفتے۔

جون میں <u>صطف</u>ے کمال مے دشمنوں کی لائن میں ای*ک کمزور مق*ام دریا فسیم لیا اور ۲۸ جون کواس مقام برحله کی نیاریاں ننبروع کر دیں ۔ ۲۷ کوا تفاقی سوانوریا شا اس محاذکے معائنہ کیلئے کئے انفیں جب یہ بتایا گیا کہ ۸ مرکد انگریزی لائن کے ایس كمز ورمقام برحمله كياجائے گا تدا تھوں نے اس كى مخالفت كى ا در مصطفے ا كمال كيساتھ ایساً طرز عل اختیار کمیا که مصطفے کما ل اس کو بر داشت نکرسکے اور افعوم فرا بنی کمان سے استَعفے دیدیا - لیکن فان سنارس فورًا درمیان میں اگیا۔اس موقع پر وہ اینے بیترین ڈورزنل کما نڈر کو ہتھ سے دینا بہندند کریا تھا۔اس نے خود مصطفے كمال كررائه كى ما تيدى - انور باشائے اپنا حكم وابس لے ليا ، ور مصطفے كمال كو حلبہ کی اجازت دیدی۔لیکن جو نکہ اور باشاکی بے جا مانحلت سے فرج کی ترتیب تشك طوربرنه بوسكتي عتى حمله ناكام ربا مصطفى كمال نياس كاالزام علانيهانوس بإنتا برركها ورازر باشانياس كي زمه وارى مصطفيا كمال يروالي أيتي يهوا كم مصطفا كمال في بعراستعفى ديديا اوراب كے فان سنطرس كى خوشا مدير بھي م مانے لیکن اس واقعہ کے دوسرے ہی روز انور باشا قسطنطنیہ وایس ہوگئے اورفان مسندرس في سجحا عِما كرميسطف كمال كو تعرر احنى كرابيا بهان فان سنار رسس كو مصطفا كمال بريورا عروسه تفا- اوراس زبردست مهم مين ده ان كواينيت عُلان كرنا جابت تما اور ومصطفى الكال بعي فان سدرس سه انوس موعظته

### اسی لئے یہ بار باراس کی متت خوشا مدبرا بنا استعظے وابس لینے کیلئے تیا رہو جاتھے

اذریا شاکے قسطنطنیہ وابس جانے کے بعد صطف کمال نے شب ورور کی آن محزت اورمر گرمی کے ساتھ بھراینی فوجوں کو درست کرنا شروع کر دیا -جولالی میں اطلاع میں ملی کما تکریز ایک براحلد کرنے والے ہیں۔ سکین یہ بیتہ عجلا کہ یہ حکد کب اور کہا ہوگا۔ وفعتہ واکست کو انگریزوں نے رات کی تاریکی میں شو کک بائر کے شال میں چڑھائی نمروع کردی۔ فان سنڈرس نے جرمن جنرل کننگسرکوم تفیس ر و کنے کا حکم دیا - اور خود محفوظ رجمنٹوں کے ساتھ مسبو دوس ،سے اس کی مدد کو جلار اکست كوكننگسركي نوج سے الكريز ول كا دن مجرمقابله هو نار با-كننگسرزخي موكيا أورد تركى فوجوك مِن صنعت كے آنا رنظرا في كلك . ٨ إكست كوالكريزول في ايني فوج ك د دعظة كئ - إيك حفيَّه سے مصطف كمال كى فوج كو دمان شروع كيا اور دوسير حسَّه سے کنگسری نوج برحله کردیا علم بہت سینت تفاا ور ترکوں کی ما فعد سے با وجود انگریزی فوج کے ایک حِطته نے شونک با ٹرکی ایک بہامری پر قدم جالئے اس کے مصطفے کمال کی فو جوں میں ایک ہل جل بڑگئی - اور مصطفے کمال کے اسٹا كوشكست كايقين بوكيا -ليكن خود مصطفط كما ل نهايت المليان أورسكون كيساقه نوی صفوں میں سا ہیوں کا دل برمھا رہے تھے۔اور اس پر درا بھی اس کا اثر بہنیں، معلوم ہوتا تھا مصطفے کمال کے عزم داستقلال نے سیا ہیوں کی بدولی بھی دورکردی ادر المریزی فوج با وجو دسخت کوسٹسٹ کے ایک قدم بھی آگئے فربر موسکی سف م کو يمان فان سناوس في معيطف كمال كوطلب كيارا س وقت اس كاغضّه ا درايلي سے بڑا حال تھا، بلیرے جو فوجیں اُس نے منگوا کی تھیں دوا ب تک نہ آسکی تھیں ادرم سے شکست کا یقین ہو جیکا تفائسط فلکال کے پہونچنے ہی اس نے کہا مدیر خام متبا

موں کہ ساری فی جول کواسی محا ذیر جمع کر لوں اور تمان سب کی کمان کرو مصطفے کمال نے بلابیس ویش حامی عجر لی ۔ ذمہ واری کے احساس نے ان کی مرگری کو دوگا کر دیا۔ رات گئے تبیر کی نوجیں بھی آگئیں اور دا توں دات مصطفے کمال نے اس کو تر تیب و نیا نمر وع کر دیا۔ اسی طرح انگریزی نوجیں بھی تیاری میں صوف تقیس۔ جسم ہوتے ہوتے ان دونوں نوجوں میں بجر مقابلہ ہوا۔ کم کر بڑی ربر دست تقی ۔ لیکن مصطفے کمال بنی نوج کو سبنھا لئے کے لئے ہر جگہ برق صفت تیزی سی جاموج کی دیج یہ جو کھ اپنی فوج کو سبنھا لئے کے لئے ہر جگہ برق صفت تیزی سی جاموج کی ہوتے ہوئے یہ جو کہ اپنے قدم جمالے

سَارے انظا ا تمکل ہو بھے تھے - تین بجے مضطفے کمال ترکی خدتوں کے آگے ہونے اورا پنا ایک اتھا کھا کو مشمنوں کی طرف بڑھے ۔ ترکی فوجس جش سے محاس ہوگئیں ۔ انگریز دن پرجا بڑیں - انگریز دن کا بدواس ہوگئیں - انگریز دن کا قوپ نا نا اورمشین گئیں حرکت میں آگئیں - اوردعواں دھا مرگو ہوں کا منھ برسنے توب نا نا اورمشین گئیں حرکت میں آگئیں - اوردعواں دھا مرگو ہوں کا منھ برسنے

اس موکه محے تین سفتہ بعدیک انگریزی فوجیں بہاں پڑی ہیں کیکن افغودہ بالا حله کا حوصلہ نہ ہوسکا۔ بالاخر دسمبر هلالئم کو انگریزی فوجوں نے کیلی پولی جبور کر جہاز د سکے ذریعہ معرکی راہ لی۔ ترکوں نے اطیبا من کا سانس لیا کہ خطرہ مل گیا۔ بار<u>دن</u> کاکیٹیا کی

دروانیال کامعرکه کامیابی سے سرکرے کے بعد مصطفا کمال قسطنان یہ بہوئے يهال أن كى تعريف أن سے بہلے برون لي حكى حتى اوراخبار من كو محافظ وردانيال" سے نام سی خطاب کر ہے تھے۔ ترکول میں اس فقع کی وجہ سے یہ براے مشہور ہور ہے تھے اوراب رائے عامر تھی ان کی طرف جھک گئی تھی جرمنوں سو عام بے دلی سی مان جار ہی تھی اور انور یا شاکو جوجر منوں کی قوت کے بل پر ڈکٹٹیر بنے مبیغے تھے ، آب ہوگ بڑی طرح ہے دی کھنے لگے تھے مصطفع کمال یا فسائے تصطنطنیہ دائس آئے ہی انور کے مخالفول کو ایک مقویت میہ نیج گئی ادر خود مصطفے اکمال یا شابھی وزارت کے غلط فیصلوں ، درغلط چالوں کا مذات امراف میں نکے ساتھ ہوگئی۔ انوریا شاکیلئے یہ باتیں ا فابل برداشت عقيس ير مجبور تق مصطفي كمال سے اب وہ علانيہ نئيس بھراسكتے تقے ا مخنوں نے 1 ن کو قسط نطانیہ سے بھرکہیں دور درا زعلا قد میں بھینیکنے کا تہبتہ کر لیا - اور ا من مطلب محسك أعنول نے كاكبت ياكا محا فسونيا- جهال انور إ شاخودا كيال بہلے ایک لاکھ ترکی نوخ کرتباہ کر چکے تھے۔ او ٹسکسٹ کھا کر تسطنطنیہ و س آئے يففيه جنامخ مصطفا كمال باشائح قسطنطنيه ببونيث كيردوي منفته بعدا تغير حكم ملأم كروه كاكيفيا جائيس-كمال باشابلانا مل كاكشياك محاف برروانه بو كئے-بها ب بلونكير اً عنون فرج كى عجيب ماكت ديجي منه س كى ترتيب مى درست ، مُركِر دُوصَنُك کے، نہ سامان جُنگ بوری طرح کا رانور ماشا کی ٹشکست کے بعد ہ نوج یونہی پڑی ہوئی تقی منکی نے اسکی طرف توج کی اور نہ اسکو درست کرنیکا خیال کیا مصطفرا پا شانے پہلے تو بہاں کی حالت کی ربوریش و فرحبنگ کو بھیجیں اور سامان حرب ما نگا۔ لیکن جب انور با نشانے انکی ربورٹ کا جواب یک نہ دیا تو بھر اُ منوں نے کوئی ربورٹ ورٹ مورٹ کی مرکزی سی فوج کی اصلاح اور ترتیب و نارت حرب کو بہن بھیجی اور نو و بہی اپنی فطری سرگری سی فوج کی اصلاح اور ترتیب میں مصروب مو بھی ای مصطفرا کمال نے اس میں دوا فسر بڑے کام کے سکھے۔ اس میں موافسر بڑے کام کے سکھے۔ ایک کاظر قرق بکر باشا۔ دوسرے کرنل عصرت میں دواوں کی اعالمت سے مصطفرا کمال باشائے دیا دبر کی نہ جوں کو درست کرنا شروع کر دیا۔ اور تقویل کے مصطفرا کمال باشائے دیا دبر کی نہ جوں کو درست کرنا شروع کر دیا۔ اور تقویل کے مصطفرا کمال باشائے دیا دبر کی نہ جوں کو درست کرنا شروع کر دیا۔ اور تقویل کی دنوں میں یہ فوج اس قابل ہوگئی کہ دوس کا جم کھی مقابلہ کرسکے۔

د وباره اس محاند سے ان مے حملہ کرنے کا اسکان ختم ہوگیا۔ لیکن مصطفط کمال باشا ابھی مرد سیوں سی جھی طرح نمٹ نہ چکے تھے کہ اگر رزو نے ایک طرف شام مجلہ کرد باء ادر دومری طرف بغدا دبر قبصنہ کرلیا اور موسل کی طرف

پیش قدی شرع کر دی اس اجانک وارکور و کیف کے لئے انوریا **نسانے ا**ن طولیداور دیار برکی فوجو کوجن کی کمان مصطفر کمال پاشا کے پاس مقی فورا شام مے هجا زیر تصحیح کا حک<sub>ر</sub> دیدیا اور <u>مصطف</u>ل کمال با شاکی تعدینانی بھی **شام کی** ساتو ک<mark>ر م</mark>رز يركر دى مصطفى كمال بإشافي ديار بكركى كمان كاظم قره بكركوسيركردى اور حود قسطنطنيه آگئ كيونكه شام كي صورت حال يقي كه انور بإشاف جرمن باي كمانشر كولكه كرجنرل فاكن بامين كوشام ميں بدانيا عقار درشام كي نزكي فوج ل كاميتا لار بنا دیا تھا اور مصطفط کمال باشا کواسی جزل کی آئتی میں تعینا ن کیا تھا۔ مسطفط کمال با شاکوا سبراعترِ اص تصاکه وه کسی جرمن حزل کی آنحتی می**ں کا م** کرمیں۔ فان ب سنڈرس تو توانکی نبھ گئی تھی ایکن اس نئے جزلی سے اس کی نہیں بن سکتی تھی۔ اس کہ اس جزل کوتر کی افسروں بربہت کم اعما د مقا اور وہ برابر ہن کے الم موس مداخلت کیا کرتا بھارجن بچہم<u>صطف</u>ے کمال <sup>ک</sup>یا شیاا در جنرل فاکن ہامین کی پہلی ہی ملاق میں جوصب میں اُنہ ہا اور چوبھی نوج کے کما تلار حمال یا شاکی موجود کی میریو یُ هر ئی تھی۔اچھی خاصی حرطرب **ہو**گئی .

مین می بین می بین می برد بر در بین می اس کانفرنس میں بیش کیں اس کوسطفے کیا ہزال فاکن این بین نے بوجیگی تجویزیں اس کانفرنس میں بیش کیں اور یہ انتقالا عند اس تدر برار ها کہ فورا مصطفے کما ان کا استعفا دیدیا ما گرچه افور بیا شااء رخو د حبر ان فاکن با میں نے بہت کوشش کی کہ یہ این استعفا دیدیا ما گرچه افور بیا شااء رخو د حبر ان فاکن با میں نے بہت کوشش کی کہ یہ این استعفا دالیس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے اور باشا کو ایس کے ایس کے ایس کے میں میں کی ایس کے ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کے ایس کے ایس کی ایس کی ایس کی میں بیاری کی ترخصات دینے برج بودی کے ایس دوت میں میں کی میں میں تھی جال با شار سے ایس دوت میں میں کے ایس دوت میں میں کی ایس کی کار کیا کی ایس کی کی کار کی کار کیا گرا کیا گرا کی کار کار کی کار کار کی کا

كي واقع واحن في اود و المست طنيد والدوا أست

## باب

جرمني كأسفرا ورجرمن سلطالا سحرة ودوباتين

جزل فان كن لا مُر مضطفه كمال كي اس مندا ورصا رت بركه يد منه برحرم الخشر کومِراکہتی ہیں اورعلانیہ انکی تجویزوں کا نداق اُ ٹرانے ہیں۔ یہ جا ہتا تھا کہ اِن پرعڈ ل<sup>ک</sup> حكمى كاالزام لكاكرأ تفيس مزاد ب سكن وزير حرب انور بإنسا اس كوخوب يمجت ستقه کماس وقت مصطفے کمال باشا کا بلّہ بھاری ہے اور قسطنطنیہ میں ہر مخص ا ن کو کا میاب اور قابل ترین حزل تھجھتا ہے اوراسی کے ساتھ عوام میں جرمثوں کے خلات ہیجان پیدا ہو گیا ہی ا درخود انور یا شا کا اقتدار خطرہ میں پڑ گیا ہواس کئے اگراس موقع برمصطفا كمال بإشاكو دراجي جهيراكيا توقسطنطنيه سي أيك قومي نهيكم بریا ہوجائیگا اور انور پاشا کا رہاسہا اقتدار بھی ختم ہوجائیگا اس لئے انھوں نے مصطفا كمال باشاكو إبخ حال برهبور ديا - ليكن شكل يهقي كرم صطفا كمال باشلك قسطنطنيه آتے ہي انورا درجرمنوں كامخالف گروہ كيہ إن كے گرد جمع ہونا تشرفرع ہوگیا- ا ور مصطفے کی ل نے اپنی عا دت کے مطابق علا نیہ اُنور یا شا ا در ہون کے طریقہ کما بر اعتراص كرك شرفرع كرد يئ حبكي ود مي النطنيمين أنور ما شاكي خلاف الك نأكوارسي ففنا ببيا بون لكي أفول ن جب وكياكه كمال باشاكا وجود فسطنطنيهي من کے لئے خطراک بوتا جا رہا، کو تو اُ تفول نے یہ ترکیب کی کر تروع مشافاع میں ترکی کے دنی عہد و حیدالدین کے ساتھ جوسرکاری مہان کی حیثیت سی برلن جارہے <u>غه مصطف</u>ے کمال یا <sup>خ</sup>اکوتعینات کر دیا۔مقصد یہ تھا کہ یہ قسطنطنیع و در کئی رہیں

ا ورجرمنی کی فوج خافت بھی خود اپنی آنکھوں سے جرمنی جاکر دیکھ لیں۔ تاکہ جرمن فی فرا سے جو اپنیس نفرت ہی وہ جاتی ریہ مصطفا کمال یا شائے بھی اس سن کو قبول کر لیا۔ اس لئ کہ ایک توبیکاری کوہ اک آئک تھے دو سری وہ خود بھی جرمنو کی ہلی بوزلین تھی جاتے تھے۔ جاہتے تھے۔

رامستهمين يتدائح توبيش وهبدالدين اورضطفا كمال ياشامين رسمي تملف ُ فائم رہا لیکن پریس وجیدا لدین جونے خوج وجھی اندر باشا اور ان کے احباب کی حکومت کو ببندانه كريت ينتم ادراتبن عن و وترتي كيه مخالف عقراس لئر بهت جلد يصطفه كمال شا ا وربرلنس وحيد الدين مين بين محتفي هو كن مها اور برلن بهنجة بهنجية من ميرك سين كا ة الصا**يا رانه هوكيا براسته محرمصطف**ا كمال يا شا**بريس** وحيدال بين كوحر منزل كتيموي أكساتي ري وربرين بهوينجيزيج بعديمي وه نها كهوم بوركر مرمن فوج تح متعلق جوكج د نکیتے اُ س کا تا ریک پہلو دحیدالدّین کے آگے رکو دُیتی۔ پیش و حیدالدین او*ر عظفظ* كال إشابرين كى سيرك بعد فرانس ك محا ديربيو يخ فيلد مارش بهند نبرك ان كا استقبال كيا- ا وركزاني كالبراجها نقشه برينس وحيدالدين كي آگے بيش كيا-اور خوب خوب سیزباغ دکھائے مصطفا کمال پاشاخا ، دشی سے یہ سب کچھ سنت رہی رات کو قیصرنے پرنس وحیدالدین کے اعزاز میں ڈیز دیا۔اس ڈیز کے بعد مصطلفہٰ كال تهلة م يت منظ نبرك ك ياس سينج ا دري تكلفي ك سائه اس برت في فيالمال ك كنده يربا عدر كدكر كما يوس ف شام ك معاذ كي متال جوباتين يراس وعيدالدين سے بیان کیں وہ باکل غلط تھیں۔میں ان کوخوب،۱۰ نتا ہوں اس کئے کہ میں خوڈ ہال جواً یا جوں خاصر کیولری فرویزن جس کا ب، نے دکر کیا تھا وہ صرف کاغذوں یں با ئى جا تى بى اور هيقت ميں اس كاكہيں وجود ہنيں كيا آپ مجھے بالكل راز مين سكتے

ہیں کہ ایک بڑی حملہ کی جو تیاریاں آپ کر سے ہیں اس سے آپ کام انگری المج ہی" بدھا مہنڈ سرگ اس نے تکلف جسارت سے جو مک بڑاا درا <u>سنے پہلے</u> تو ترکی <sup>کے</sup> اس وان كستاخ جزل كوبرت عورى ديكها اورات بعد مصطفط كمال يا شأكو ايب سگریٹ اپنی کیس سے نیول کر دیا ۱۰ دراسی علائمی دیا ا دراس طرح ان کے سوال کو مال گیا ایک اور موقع پر کچه جرمن افسر ترکی کی بڑائی**اں کر رسی تق**مصطفرا کمال باشا کے کان میں جلیہ ہی اس کی عبداک بڑی افوں نے محرے جمع می میں جرمن افسرول کو النط دیا اصل میں وہ ترکی اور ترکول کی مُدمت ایک مذاف میلنے میں کسی سی سننا پسندر فاکریتے تھے۔اور برلن کے دورے سے مح بجسید تو المعنین اوریقین ہوگیا تھا کُیٹر کے جرمنوں۔۔ ہلکہ درجہ بہتر ہیں بجرمنوں سی مینیں ا بتلا ہی ۔ سے نفریت متی اوراس دورے کے بعد توان سے مجھ عدا ورت سی ہوگئی ۔ جِنا بخہ ایک ا درڈ نر کے موقع بڑیہ میں قیصر بھی شریک تھا۔ السیس کا جرس گور نر الأرمينيه والول يرتركي افسرول كم مظالم كي داشان بينيكم يجيكه بريش وحيدالدين كم سناریا تھا۔پرنس نے وایں اسکا ذکر مصطفے کمال یا شامی کر دیا۔ یہ سننا تھا کیمصطفا إنا كفيفي كانتها : ربى سبك سائفة بي في أس كور تركو مخاطب كرك كها-سروبا باتین کرنی کے ہونیوالے سطان ہوائیں بے سروبا باتین کرنیکی کیسے جرا**ت کی ب**اتیں أخمين مبنيه والول كم متعلق م الوكياين مركى ك ابني واتى مفا وكو قربان كرك اس جنگاب بین جیجی کاساتھ دیا ہی اور آرسینید والے ترکی کو تباہ کرے پر تکے ہوئے ہی ا كيب جرمن صويه مح گورنر كراس قدر جرًا ست كيس بوني كرجرمني كے عليف مح مقابله میں ارمینید کی حمایت کرے ؟ مصطفی کال پاشانے اس قدر غضبناک اندازس يالقرميكي كالسيس كالورز بوكول كياء دورأسس فوكري عاجزي معذرت شروع كردى ليكن مصطفا كمال باشاكاس سے اطینان نہ ہوا -اورا علو

نے ہمایت گرے طنزیہ انداز میں کہا کہ"ہم یہاں آرمینیہ کے متعلق گفتگو کرنے نہیں آئے ہیں. بکہ یہ دیکہا آئے ہیں کہ اس حبنگ میں حقیقتاً جرمنی کی صحیح پوزیشن کیا ہی اور یہاں ہم نے جو کچھ دیکھامس سے مستقبل کے متعلق ہمارے شبہے یقین سی بدل کی

برسن وحیدالدین جب بک بران میں مرد مسطف کمال باشا ان نصیر جری کی کر در یوں ہو برابرآ کا ہ کرتے اور واپسی میں جی سارے واستے وہ ازور باشا کی حاقتوں اور جرمنی کی کمز دریوں کو گن تے لیے اور پر نس و حیدالدین کو اسپر آ ما دہ کر ہیا ۔ کہ سلطان ہوتے ہی دہ انور باشا اور طلعت باشا کی حکومت کو ختم کر دیں گے ۔ اور سلطان ہوتے ہی دہ انور باشا اور طلعت باشا کی حکومت کو ختم کر دیں گے ۔ اور الیکن کمال باشا کی در روست شخصی سے الیکن حقیقت اس سارے سفر میں آن بر صطف کمال باشا کی در روست شخصی سے الیکن انر بر اس سارے سفر میں آن بر صطف کمال باشا کی در روست شخصی سے الیک الیک الیک الیک کا بولی وقت الیک ہوا تھی ۔ اس وعدہ کے جنا ہی جو میں ہوا تھی ۔ اس وعدہ کے جنا ہی جہینے بعد خور ارشا دی انتقال ہوگیا اور وجیدالدین سلطان ہو گئے کی کیکن آن تھوں نے شام کے محاف این اور وجیدالدین سلطان ہو گئے کی کیکن آن تھوں نے شام کے محاف بورا بہیں کیا بلکہ کمال پاشا کو قسطنط نیہ سے دور رکھنے کیلئے صوف ابنا وعدہ بورا بہیں کیا بلکہ کمال پاشا کو قسطنط نیہ سے دور رکھنے کیلئے شام کے محاف بر بھیج بریا ۔

بإب

مصطفے کمال پاشاکی شام کے محاذ پرتعینانی

برنس وحدالدین کے ساتھ برلن کے سفرسے واپس آتے ہی صعطفے کمال یا شا گرد سے کے در دس سبلا ہوگئے اوراس مرعن نے اسقدر شدت مکر ہی کہ انھیں جملینہ بھرصاحب فراش رکر ملاج کے لئے فوراً دیآنا جا نا بڑا۔ یہاں تقریبًا دومہینے کمصطفے كمالَ باشا موت اورزىسيت كىش مكش ميں مبتلار ہى جب سَى قدرها لت سِنهلى توان تخيس معلوم ہوا كہ محمد رشا د كا انتقال ہو گيا۔ اور دحيدالدين سلطان ہوگئے ۔ مصطفے کمال باٹنا نے اسی عالم میں محفیں مبارک دی خط بھیجا۔ نیکن قسطنط نیٹرانیس نہوئے۔ کچھ دنواج بنزت یا شا اورانوریاشا کے فحالفوں کے خط پرخط مصطفے کما ل بإشاكے ياس آنے شروع ہوئے جنس شديد تقاصاتھا كہ وہ فوراً قسطنطنيہ آئيں مرض نے مصطفے کمال باشا کو انتہا ئی کمزور ا ور نڈھال کرر کھا تھا۔ نیکین ان خطوں کے جواب میں و ه اسی حال میں جولائی مصلفائ کی خری تا ریخوں میں قسط نطانید یہنچے سلطان وحیدالدین ان سی بڑے تیاک سی مے اور مصطفے کمال یا شاکا سگریت خود بِهِ أَنَّهَا كُرَيوك اورخود غرص قسم مع آدمي مقروه انورياشا اوراكبن أحادور في کے دشمن صرور تھے۔ لیکن ان میں آتنی سمت نہیں تھی کہ علایہ انوریا تمایا الجنن اتحادوترتی کا مقابلکرتے دوسرے مصطفے کال یا شاکی شخصیت سی وہ بہت گرائے ہوئے عقراوری سمجنے تھے کہ یہ انور یا شاسے ریا دہ صدی ورسٹیلے تا بت ہوں گے اورا میں قابو میں رکھنا آنور ہاشا سے بھی زیا دہ مشکل ہوجائیگا۔اس کے اعتوالے اپنی بقااسی میں بھی کہ انور یا شا سے بھی زیا دہ مشکل ہوجائیگا۔اس کے اعتوالے اپنی بقااسی میں بھی کہ انور یا شا سی صفائی گرلیں ادر صطفط کہ ان یا شاکو جرمن جفائی دورسی ملاقات میں سلطان وحید الدین نے مصطفط کا ان یا شاکو جرمن افسروں مولایا اور آئی کی بھی قا بلیت کی بڑی تعریفیں کیں اور اسی ووران میں مصطفط کہ ان یاش ہو تھا طب ہو کہ کہا کہ شام کے محاذ کی حالت آجیل ہمت نا رک ہو ہی کہا ن برجیجوں اور بھیے آئید ہو کہ آئی جشمنوں کو ترکی سرحد میں کہ آئی جشمنوں کو ترکی سرحد میں تعدم مذجانے دیں گے ہے۔

مصطف كال ياف حوب جانت مح كداس حكم كى تدميس كسكام تعرب حيائي حب وہ سکطان سے رُخصت ہو کر ہا ہرائے تو برابر کے کمرہ میں ہیفیں افوریا نسا کوٹ ہوئے نظر آئے مصطفے کال یا شاسید سے ان کے باس پہنچے اور تعوری دیر ككُ الدرباتها كوغورسى ديكيت بهوم كهاميا انورمين تهيي مباركبا دديما مون-أس دفعه بهي تم بطيت اوريس بارا مين جانبا موس كه شام بين حسقدر نوج ب وه مرت كاغدبر بى اوراس طرح تمني مجمد سے برى خو بصورتى سى بدلاليا ؟ يه انورياشا -اور مصطفًّا كمال كي آخري ملاقات تهي اسك بعديد دونول افسر ليسير كبي بنس مع -عین اس اس کرو کے ایک کونہ میں جند جرمن افسر جو السمیں باتیں کررہ تقے ان میں ہوا کا ہے کسی قدر آ وازسے کھالٹان ترکی سیا ہمیوں بر ذرابھی محروسہ نہیں کیاجا سکتا ۔ یہ اصرف بھٹر بکروں سے روٹری طرح بھاگناہی جانے ہیں "۔ مفيطف كمال ياشايد سنت كى اس جرمن افسري طرت بيمرك موك شيركي طرح بلٹ بڑے اور نہایت صاف ادبی آوازمیں کہا " میں خود کھی ایک سیابی ہوں ا ورمین خوب جا نتابوں کر ترکی میابی بھائے کا نفظ بھی ہنیں جانتے۔نگین جنرلی

ا الرغم نے ترکی سپا ہمیوں کی مبیطہ دیکھی ہے توابیے وقت میں دیکھی ہوگی جب تم خود مجاگ رہے کا افرام ترکی سپا ہمیو مجاگ رہی تھے۔ایسی صورت میں تمہیں اپنی نا مردی اور بزد دلی کا افرام ترکی سپا ہمیو برر کھنے کی کیسے جڑات ہوئی'؟"

مصطفے کمال پاشاک اس جوشی تقریر سے کمرہ میں سٹاٹا کا بھاگیا اور مصطفہٰ کمال پاشا حفارت سیجرمن افسرز ں پنظرالتے ہوئے گذر گئے۔ الالا

شام کے محافر براخری معرکہ اور جنگ عظیم کاخاتمہ أكست كي تزي تاريخون مين مصطفياً كمال يا شا نسام ملح محاذير بهزي مسوقت فان سندُّرس اس محاذكا سيه سالارتها ا در فاكن لا يَن جرمني والبس جاجيكاتها فان سندُّر ا در مصطفے کمال یا شابس ابتدا ہی میں اتحاد ہو گیا تھا۔ اس لئے دونوں ایک میں م سے الرببت وش موری مصطفا کمالی شانے ما دیر بہوسیتے ہی اپنی فطری مرگرمی سے نوجونکی ترتیب کا کا م تررع کر دیا ۔ کا کیشیا میں ان کو ترکی توہیں ہے جا کا اسٹیں ملى تقيس أيكن ببالُ منواني تركي نوجوَ محى برترين حالت ديكھي · نغريبوپُ كوبييط عجر كر کھانا متا تھا اور شہر بہننے کوان کے ہاس تعیق ہوئی ور دادن کے سوا کچھ اور تھا۔اس حالت میں ترکی فوجوں کا حوصلہ قائم رہنا تہبت مشکل تھا۔ یہی دجہ تھی کہ بیہاں کی نويسي تھي مون او رحوصله ادے ولوئي معلوم مورسي تھيں مصطفى كمال باشانے ر نُک دیجی این شخصّیت کے اثر سے کا ملینا شروع کیا اورعلی فوا دیاشا اور ممت بإشاكو جومصطف كمال بإشاكي الحتى ميس كام كريب تحقي ساتھ لے كمان تعلى مهو أي تركی فو جوں كو درست كرنے میں دن رائت ايك كر ديام صطفے كمال با شا ابھی بیاری سے اسطے تھے اور استفتے ہی جواس فدر سخت محنت کی تو گرد ہے میں عیر درد شروع ہوگیا اوراس قدر شدت کے ساتھ براھاکہ وہ پیمرصا حب واش ہوگئی لیسے وقت میں فورح کی ساری ترتیب علی فوا دا درعصمت یا شاکے ہا تھوں میں ہی ٤ استمبركو ايك مخبرت مصطفط كمال إشاكديه خبردي كمه واستمبركوا تكريز ساحل

کی طرف سی تمرکی نوج برحملہ کرنیوالے ہیں <u>مصطف</u>ے کمال یا شانے اس اطلاع کے سارے امكانات برغور كرك اس كو مجه طور برنسايم كرليا - سكن فان سنررس كويقين خرايا اوروه یسمجها که به مخبرا نگریزوں ہی کامبیجا ہوا ہی-جو گراہ کرنے آیا ہی اوراسی خیال سے ماتحت مس نے اپنی بہترین فوج حجا زربلوے کی طرف بھیجدی *۔ لیکن مصطفے کم*ال پاشاکو یقین تھا کہ یہ اطلاع صیحے ہے اس لئی بیاری کے با وجود وہ ہتّمت کر کے اٹھے اورا تھو نے اپنوسارے آنحت کمانڈروں کو حکم دیاکہ وہ انگریزی حلم کورو کفے کے لئے تیارمیں ۱۹ ستمبرکومیسی که اطلاع محتی حمله موا مساحل کی طرف سے انگریزی فوجوں نے دبایا ا ورشرق اردن کی سرحدسوا میفریسل کی عرب فوج نے حلد کر دیا - اس دوطرفه حلامی ترکی نوج سنبھل نہ سکی ا وربچا وُرکی لائن ٹوٹ گئی مصطفحا کمال یا شایهاں بھی اینے ذاتی ہمرسی كام ليت بوك فوجزكى بي ترتيبي روكة بوك ايني فوج كودمشق يك بطا لائي- اور ریا کی برا تفور نے ابن بھاؤ کی ایک اور لائن بنائی چا ہی ۔ نیکن اطلاع مل کہ بہاں ك لوك بھى د تمنول سى مِل كئے ہيں اور بچا وكى سى لائن كامياب نا بت بنيں ہوسكتى اس اطلاع کے ملتے ہی مصطفے کمال یا شانے یہ تصفیہ کرلیا کہ شام کے کسی حیثہ میں بجاؤ کی نئی لائن قائم کرنے سے بہتریہ ہی کہ فوراً ترکی سرحد میں بہط جائیں اور وہاں ایک نها یت ملفنبوط لائن قائم کریں۔اس ترکیب و شمن کا دبا وجھی ترکی فوج پر سے فی الفور کم ہوجائیگا اور فوجول کو دوبارہ تا زہ دم ڈشمن کے مقابلہ میں لا یاجاسکیگا اور پیرتر کی سرطرمیں اسکاخطرہ بنیں رہ میگا کہ وہاں کے لوگ و شمن سے بل جا میں ۔ حب وقتَ مصطفا كمال باشائد ابني أاسكم فان سندرس كي تح بيش كي سن فوراكها كه بخويزنها يت معقول بوليكن مين جيلكم نهيس د المسكما كرسلطنت عثمانيه كا ایک دیست بھی بغیرلوائی کے دشمنوں کے حالے کر دیا جائے ۔یہ تم ترکوں کا کام میاس كوالسيس طے كراوي اس كے جواب ميں مصطفے كمال يا شائے فان سنڈرس سوكها آپ اس بات سے بالکل نہ گھرا میں۔ میں اسکی پوری پوری نہ تمہ دا ری لیتا ہوں یہ چا بخہ مصطفیٰ کمال یا شانے ساری فوجوں کو فوراً حلب کی جانب بیبا ہو سیا حکم دیریا اور خود وہاں پہلے بہونچکر حلب میں میں کے فاصلہ برتر کی فوج کی خند قیس کھار دیں اور حزوری کام میں مصروف ہو گئے

فوج كى اس عام بسبا ئى كے متولق مصطفے كمال باشاكى دليل ياتھى كەعرتبام ا درفلسطین ترکی علاقے ہنیں ہیں بلکہ عرب ہیں۔ ترکی سلطنت کو جنگ میں چونک شکست ہوئی ادر خودان علاقوں نے ترکی سے غدّاری کی ایسی صورت میں ان غَدّار علاقوں برتری نوج کوندائع کرنامناسب بنیں ۔ یہ علاقے خود ہی اپنے گئے جوراہ مناسب سمجهیں اختیا رکرلیں۔ ترکی فوجبی خالص ترکی علاقہ کی حفاظت کرنگی اور ترکی کی ایک ایک اخ زمین بھی دُشمنوں کونہ دیں گی۔ جنانچہ جیسے ہی تھکی ماندی ترکی فوجیں حله . بېرىخىر م<u>صطف</u>ا كمال يا شا نے ان كو دويا ره رجنتوں مِن تقبيم كيا - اورابني فطري سركر مى سوم ن مين جوش بيداكر كريجا وكي ايم مضبوط لائن قائم كر دى ان اتنظامون سے فارغ بوكر مصطفى كمال بإشائى سلطان كونا رسجاجسس مطالبه كياكه انوريا شاكو فورًا وزارت حرب كے عهده سي سنا ديا جائے اور موجوده حكومت تو وكرنى اورمصنوط حكومت قايم كى جائے۔استاركا فورًا بى كوئى جواب بنيس آبا ليكن كھرونوں بعديہ اطلاع ملى ، مكوانور، طلعت اورجال مينون تركىسے فرار ہوگئے - اور نئى كىينى فلام بن گئی حبسی عزت باشا وزیراعظم موسے اور نیفی اور کپتان رکون بھی وزارت بیشابل كرك كر مصطفَّا كمال يا تما وكوال الرائخ بروا ركم المان في اس وفعر بعي ان كى حق تلفی کی اور وزارت عرب مونیں ہنیں دی یہ واقعہ ہو کہ ساری ترکی میں اس د قت مصطفه کمال باشاس زبا ده سینیه اور ان سع زیاده کا فیاب جنرل کوئی دوسرا

نه تعا - بیکن اس رنج کومصطفی کمال با نسانے بالکل طاہر نه ہوئے دیا اور اسی مستحدی سے
فوج کوسینمالے رہی - جب انور، طلعت، اور جمال کے فرار ہونیکی خبرعام ہوگئی - تو
انگریز دن کے مشہور جاسوس کرنل لا رنس نے مصیطفی کمال کو یہ بینچا م جمجیالا کم تمرکی
کی شکست ممکل ہوگئی سبہتر ہے کہ آب بھی علی دہ صلح کر لیس یمصطفی کمال با شاہدے
اس بہنیام کو حقا رت. سے ٹھکرا دیا آ ورجو اب میں کہلا بھیجا کہ جب تک میرے دم
میں دم سبے ترکی کی ایک انجہ زمین بھی تم شلے سکو گئے ۔

٢٧ راكة برك "يدى فوج نے تركى لائن يرحل كر دبامصطفط كمال بإشاتے تركى نوج کی نود ہی ممان کے ''رکوں کی تعکن دھورا ورجو<u>صلے بڑھ چکے تھے مصطف</u>ے کمااہ<sup>ا شا</sup> كى غيا ديت بن الشرك الكرزي في كالكراك مطراديدًا ورحملها ورفوج انتهائي بع ترتيسي سے آبیا ہوگئی۔ ترکی نوج نے دس مبل اور اسکے بطھ کر مورسے قائم کر لئے۔ انگرمزی فوج ودسرے علد کے لئے کمک کا اتنظار کرر ہی تقی اور ترکی فوجل اپنے مورج کو مصنبوط كرر بى نقى كه قسط نطانيه سيخ برآني كه تمركون اورا نگريزول ميں صلح بهو كئي يتركي المن صبقدر جرمن افسر تص سب كو لوراً جرمني واليس وونيكا حكرد سے ديا كيا- فائن اس ك بى إينى كمان مصطفياً كمال ياشاك حوالمكردى واينى كمان كه عاليج ديت بوس النين فان سنارس كالفاظيم تقييم من يورائيسلندى كواس وقت سے جاتا ہوں مب الشبطال نا فرال مين فوجونكي كمان كي تقي - اور شيط فخرس، كرمين إب كي فوجي مابي کوا ف وفت سے جان گیا تھا۔ ہم میں آبیس اکثر اختلا ف ہموا لیکن ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے سبط دوسرت سبنے رہے۔ اس وقت سبسے بڑی و ھارس مجھے یہ ہے کہ میں اپنی کمان آ کیے مفنبوط اور قابل ترین ما کھوں میں دیے رہا ہو<u>۔</u>

جنگ اگر دینجم ہوگئی تھی۔ لیکن عطف کمال اور نی فوجوں کی ترتیب ہم ہم توری میں اور نی میں اور نی میں اور نی میں اور نی اور

مصطفّا کمال پاشا برستورا بنی نوجوں کو مصبوط اور افرائی کے سلے تبا رکرتے رہے ۔ لیکن انگریزوں نے اسکندرونہ برقیف نہیں کیا ۔ کچھ دنوں تجدعزت باشا کا پنزا کا اور ملاحت اور جال کی ایک فورًا قسطنط نیہ بہونی ۔ عزت باشا اور ملطان میں انور ، طلعت اور جال کی خواری کے سلسلیمیں محد برا اور ان کا استحفا دیدیا تھا اور ان کی جگہ تواری کے سلسلیمیں محد برا اور ان کی محکم تواری کے سلسلیمیں کئے تھے۔ یہ توفیق باشا عبد المحید کے زیاد کو نہا بت کمزور قد کی فرید اور انگریزوں کے دوست تھے ۔ مصطفط کمال باشان خبر کے ملتے بی آبی کمان عواد کو سونب کر قسطنط نیہ روانہ ہوگئے۔

# الس

فشطيظينيه براتحا دلول كاقبضها درم لطان كي يجيب بسيى مصطفا كمال بإثبانيه قسطنطنيه ببنو بحكريه ديجا كهامجريز وب تح حبكي جها زياسفور میں ادر الگریزی فوجیں در دانیال کے قلعہ ادر پایتخت کے اطراف کی اہم چوکیوں پر قا بهن ہیں۔ فرانسیسی نوجیں استبنول اور غلط میں بٹری ہوئی ہیں اور اطالوی فوجوں ئے ترکی ریوے پرقبصنہ کررکھا ہی شہر میں اتحا دیوں کی پولیس ا تنظام کرم ہی ہے اور تركى فوجس اور يوليس د ونول كومنتشركيا جاجيا ہى يسلطنت عثما نيه كوختم ہوئ كي تھی۔ شام اور فلسطین اور عرب اس کے ہاتھ سی نکل ہی ہے، تھے۔ یور مین ترکی کاجو حِقّتہ جنگ بلفان کے بعد ترکوں کے ہا تھ میں رہ گیا تھا اس جنگ میر ، اُس کی بھی مکہ بو کی ، و حکی تھی۔ ابک قسطنطنیہ رو کی تھا جہاں ترکی کا سلطان اور مسلما نوں کا خلیفہ تو برائی نام موجد د تحار لیکن محص بے دست ویا ۔علا وہاں بریمی اتحادیوں کا قبضہ اور اہنی کی حکومت تھی۔ انور ،طلعت اورجال ٹرکی سو فرار ہو چکے بیتھے۔ انجن اتحا دو ترتی کے ممبر اد الرا دهر شهرون مين جيبي بميل تح ادر عَزتَ بانشاكي حكومت جوانورياشاكي وارى کے بعد فائم ہوئی علی کسیقدر آزاد خیال علی -اس لئے اتحادیوں کے اشار سے سے ایک مهینے بعد توردی گئی - اورعزت یا شاکی جگه انگریزوں ئےمشہور اور دیرینہ رفيق توفيق باشانے وزارت سبنهال في هي -اكرچراس وزارت بين جزل في عني -كرى عصمت اوركبتان رو ف كوجى شامل كراياتي تقاراس كے با وجو ويد بياتم کرور دزارت تھی جو اتحا دیوں کے اشارے پر رقص کرتی درسلطان حیدالدین

#### کی طرح اپنی قسیمت برشاکرمعلوم ہوتی تھی۔

یا یہ تخت م یہ دال دیکھ کر مصطفے کمال یا شاکو بڑا رنج ہوا۔ لیکن من کے حوصلے بست نہیں ہوئے سیسے پہلے وہ عزت یا شامسے ملے اور وزارت جھوڑ دینی پرامفیں خوب ملاست کی۔عزت باشا۔ ، مذرکباکہ انور، طلعت اورجال کوچونکہ میں نے ترکی سے تکل جانے دیا اس لئے سلطان اور انحادی میرے تو شمن ہو گئے۔ مجھے جا ہے انور ، ا ور ان کی بار نی سے کتنا ہی : قتلا من ہو۔ لیکن تھے وہ ترک ا در میری غیر سکے تقاضا یہ نہیں تفاکہ میں ان تینوں کو بگڑ کراتحادیوں کے حوالے کر دیتا یو مصطفے کمال بإشائے عزت باشا کے اس جذبہ کی آر قدر کی لیکن ساتھ ہی توفیق جیسے ناکارہ آ دمی کیلئے وزارت خالی کرنے کی ام بنوں نے سختی سے مرمت کی اور کہا "آب کو یاحق ہر گرنہ حاصل ہنیں تھا کہ آپ وزارت کی اما نت ایک خائن کے سپر دکرتے " غرض غرت یا شاکو مصطفط کمال باشانے آما دہ کرلیا کہ وہ اپنی ایک پار ڈی بنا میں اور توفیق یا تُن سے وزارت جیس سین جیانجہ اس با سن کی داغ ببل ڈال دی گئی- اورز ورشور ا م ہونے لگا۔ س وقت قسطنطنیہ میں کئی سیاسی با رشیاں تھیں۔ ایک انگریندوں کے زارسایہ ترکی برحکومت کرنی چا ہتی تھی۔ ایک فرانسسیوں اورا طالویوں کو ترجیح ديتي فتى . تواكب امريكه كوم مصطفط كمال يا شأكوان ميس سيحكسي براعتما دنه تقا- ده اس کے قائل ہی نہ تھے کو باہری ا مادسوتر کی کوسنہالا جائے وہ جا ہے سکتے کہ ایسی ساسی بار فی بنے جو صرف ترکوں پرشتل ہو اور ہے با ہر کی الدادے باک خود انی ا مواور عروسه بو - مات اورون ایک کرے مصطفے کمال یا شانے اس قصد کے لئے کا م کیا۔ لیکن کسی سیاسی بار ن کو وہ توڑنہ سکے۔ ہر شخص براس وقت ماس حسرت کا عالمطاری تمااورکسی دارغ برمی عورکرنے کی صفاحیت، در ہی تھی ، کم

خود ترکی میں اپنی آپ کوسبنھا لنے کی ہمت ابھی ہا تی ہم مصطفے کمال باشاکی اکا می کی ہی وجه هونی - اگرچه عنوں نے بڑی کوشش سے توفیق یا شا کےخلاف عدم اعتما د کی تخریب یا رسمینٹ میں بیٹیں کرائی اور مختلف سیاسی با ریٹیوں کواس بات کیرا ما دہ کیا کہ اس َبَوْیز کی حمایت میں ووٹ دیں لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آیا تو مصطفے کما یا نسانے خود گیاری میں ہے یہ تماشا دیکھاکہ ترکی بارلیمنٹ کے کسی ممبرکو توفیق باست کے نعار ف و وٹ دینو کی جرّات نہ ہو تی ۔اس حقیقت کے بے نقا ب ہونے پڑھیطفلے کُال پاشا کو بڑاغصَّه آیا۔ اور حن کو یقین ہوگیا کہ ایسی ناکارہ یا رکیمنٹ اور اس قبلہ بودے کیبنٹ کیساتھ ترکی سلطنت کوکسی طرح نہیں بچایا جا سکتا جمعہ کو <u>صطفے</u> کم<sup>ان</sup> پانما سلنطان و*چىدالدىين سے ملے* اور**ا** مفيس با توں با توں ميں وزارت اور باليمنيٽ كى کمزوری کی طرفت توجه دلائی اورسلطان پر زور دیا کداس یا دامینت کو برخا ست کر دیں اور وزارت کو توار دیں اورایسی مصنبوط وزارت بنا میں جواس موقع پر تر کی گی ر وبنی مونی ناو کوسبنهال کے سلطان نے بہت توجہ سے مصطفے کمال یا شاکی ہاتیں سنیں اور دوسے دن توفیق پاشا کی وزارت کو انھوں نے توزیجی دیا-اور نئی وزارت وا ا و فرید کی صدارت میں نبائی - جواگر چرسلطان کے برا درسبتی تھے۔ لیکن پالیسی کے اعتبار سے توفیق سے بھی گئے گذرے ستے - وزارت کی اس تبدیل کا الزام عام طور ہم مصطفط كمال بإثبا يرلكا ياجار بإنتها بهيكن حود مصطفط كمال بإشاكواس وزارت ميس سى كوئى جكم بنيس ملى تقى اورندايسي عبيب تبديلى مصطفى كمال ياشاكى رائ يو بوئى حتى . وه عزت با **نما كو دوباره وزيرا عظم بنا نا چام يت**رقيم اور خوو وزير هر بهوناها. فنظر به دونوں باتیں ان کی بوری ہنیں ہوئیں۔ اور بدنا م مفت میں ہوگئے -ساسی پارٹیاں بھی ان سے بدکنے لگیں اور ترکی افسرونیں بھی شلطانی تقرب کی دیم ے یہ بے کلف نہویتے۔

قسطة طذيدادرسلطان كايه رنك وكمد كرمصطفا كمال بإشا كوشه نتين سع بهوكك ا وراینی والده ا وربهن سی لیحده ایک مرکان کرایه برے کر رسینے گئے۔ وہ اگرجہ روز ا بنی والدہ اور بہن سے ملنے جا یا کرتے ستھے۔ سکن ان کے ساتھ ربینام تھیں بیٹدنہ تھا اس گوشدنشینی کے رمانہ میں من کے دوست بہت کم ہوگئے سنتے۔عرف ایک کرنال عارف اليسير- فيجنفين مصطفه كمال إشاسط شد بأجحبت تقى اوروه تهيشهران كيے ساهر ما كرية، محقه ورمصطفاً كمال ما نسام بني سه بي يحلف بهي محقه وه كرنوعارف لنه دل كاحال نيس جهيات عقرباية تخنة ، ميس الكريزون اور فرانسيسيون كواس طرح کی مت کرتے دیکھ کران کا خون کنو لئے لگتا۔ اور **یہ من کرکہ خاص** قسط نطابنہ مرد سی عيساني ترکي عور توں کو چھيرا کرتے ہيں وہ اپنی بوٹميا ں نو ڪيف گئے۔ ليکن مجبور تھے کوئی صورت اُن کی تبھی میں نہ آ تی ہتی کہ کس طرح تر کی کی کھوٹی ہوئی عزیت کو دوبا حاصل کریں۔ شلطان اسقار بزول اور ڈریوک تھے کہ ترکی کو بچانے کی محمولی اے معمولی بخویز بھی سننا بیند بنیں کرئے سکھے۔ وہ عرف اپنے تحت کی خررمنائے جا یہ تھے اور بیو تو فی سے پینچوں جیٹھے کہ تخت کی خیراسی میں ہے کہ کا ن دہا کرا کا دلا کے، حکام مانے جاتے رہیں۔ رہی <sup>حک</sup>ومت دہ سلطان کی مرینی اوراتحادیوں کواشارہ بررنفص کرنے میں اپنی زندگی کی سلامتی تجھ رہی تھی - اور جوسیاسی بار میاں تھیں وہ بھی اتحادیوں میں سے کسی نکسی قوت کا توشل کے کر برمیرا قتدارا نا ایا ہے تھیں اورتر کی اوراس کی عظمت رفته کا نکسی کو احساس تھانہ خیال میصطفے کمال باشا أرُّجِه كُوشْنْسْينون كى زندگى بسركريد بير عقد ورا بخ خيالات بهى عام طور بر ظاہر کرنے سے برمیز کرنے لگے سے ملین اتحادیوں کو ان کے اصلی خیالات كى بينك بيوني عِلى هتى - إوراسي وجه سے أيفون في مصطفى كمال كى محمداني شروع كر دى عتى - اوراندليت، بيدا بوكيا تفاكه كهس اورلوكول كيمساند

### مصطفے کمال إِنَّا کی گرفتا رکرکے نظر بند ندکر دیئے جا ئیں۔

جنوری موا وائه میل تحا دیونکی فوجیس ترکی میدان سے واپس ہونی شرفع ہوئی ا ورخودِ اللي ، المكسّان ا در فرانس میں اندر و بی چھرکٹے۔جوجنگ کی رحبت نغیر ببید ا ہونے لگے تنے ۔ بیرس میں بربیٹڈ نٹ ونسن کی صدار ت میں جوصل*ے کی ک*ا نفرنسس ہورہی بھی اُسے جرمنی ہی سے اتنی فرصت ہنیں تھی کہ ترکی کی طرف نو جہ کرتی ۔اُ ور قسطنطینیہ میں یہ صورت بیدا ہوگئی تھی کہ انحا دی افسراکی و مسرے سے اپنے اپنے تجارتی مفاد کی خاطرار کے مرتے تھے۔ اس حالت کو دکیھے کرمصطفیا کمال یا ثبا کوا یک ہلی سی اسید کی کرن نظر**ا ئی۔** اس وقت وزارت میں جزل فیفنی کرنل عصمت اور کیتان رُو من بھی شامل تھے ۔ اوریہ تبینوں مصطفے کمال یا شاکے دوست تھے۔ اور ير نوك مصطفى كمال با تماكى خفيه خفيه مددكر سكتے تھے - مگر قسط نطاند ميں بلتھ كر كوني كام بنيس موسكاتها البتدا الطوليه اس كے لئے بہترين ميدان تفدجنا بخد مصطفى كمال باشاكے انسارے سے اناطوليه ميں مختلف جماعة تيں او كھرى ہو ميں جنبوں اتحا دیوں کے قبصنہ کے خلاف عوام میں بر و بمگنظ ، شروع کر دیا - اور کانلم قرہ بکر کی چھ ڈویزنوں نے ہتھیا روا لینے سے ابکا رکر دیا - اتحادی اس نئی صورت مال کا انسام كرنا جا ست تق - اوراس كے لئے مخوں في سلطان برد با و دالا كه ور ين فوجوں کے ہتھیارکسی افسرکو بھیجکر رکھوالیں اور سیا میوں کو چھٹی دے دیں قسمت دیکئے یا تو مصطفح کمال یا شاک گرفتاری اور نظر بندی کی افوا دھی۔ یا سلطان نے انفیس ا اطولیه کی نوجوں برانسبکر جزل مقرر کردیا اور ا خیس بدایت کی که وه ورا انا طولیه بهنچکرتری فوجوں کو منتشر کردیں ۔ انگریز وں کو مصطفے کمال یا شاکے تقرر براعتراص بهوا- اورا مخول نے آبی خفید اطلاعات کی بنا بر مصطفے کمال پاتیا

کواس منصب پرمقر کرنے سے روکائجی کین داما دفرید باشانے یہ کہوا گریزوں کا اطینان کردیا کہ صطفے کمال باشا کے متعلق ساری اطلاعات بے بنیا دہیں ۔ وہ کوئی کا مسلطان کی مرضی کے خلاف نہ کریں گے ۔ جیسے ہی مصطفے کمال باشا کے باسل اطویت کی فر جول کے انسیائل جزل اور مشرقی صوبوں کے گور نرجزل مفرسے کے جانے کا سلطانی فرمان بہنچا ۔ یہ مسی وقدت جانے کے لئے تیار ہوگئے اپنی والدہ ادر بہن سے سلطانی فرمان بہنچا ۔ یہ مسی وقدت جانے کے لئے تیار ہوگئے اپنی والدہ ادر بہن سے کے ابنے سارے دوستوں سے خفیہ طاقاتیں کیں ادر ایک معولی جمار بر رہونیا مہو گئے ۔ کیشان رکو وت احضیں جماز پر بہونچا نے آئے سے بہلے قسطنطنیہ سے رواء ہو گئے ۔ کیشان رکو وت احضیں جماز پر بہونچا نے آئے کہ سے جمال اور کرفل رفعت کر دیا ہو رکوئل رفعت کر دیا ہے۔ اس جماز پر مضطفے کمال باشا کے ساتھ کرنل عار ون اور کرفل رفعت بھی سنقے ۔

اس سفرین مصطفے کمال بانیا نے ساری احقیاط برطرف کردی اور خوب کھل کر باتیں کیں اورابنی ساری اسکیم جسبردہ اناطر نیم میں عمل کرنا جا ہتے تھے ان دون برظا ہر کردی او ہر قسط نطنیہ کا حال جیئے مصطفے کمال باش کے جانی کے داما دفر بریاف کو محتبر ذریعہ سے یہ ما ہوا کہ اناطر دیدی قومی کر کیک کے بانی مبانی بہی مصطفے کمال بانشا سے اور اتھی کے انسار سے بروہاں پر گو برٹر شروع موئی تھی ۔ اب وہی وہاں سلطان کے نامیدہ خاص کی حیثیت سے بھیجد سیکے ہوئی کے ۔ اس اطلاع کے ملتے ہی داما دفرید باشیا اس قدر گھرائے کہ اس و تحد الدین کو اطلاع ویے گئے ۔ اور ان کے مکم اور شورہ بھی اس کے متعلق جو اطلاع ان کا متعلق جو اطلاع انسی کی تھی وہ سنانی دراس کی دراس کی دراس کے متعلق جو اطلاع انسی کی تھی وہ سنانی دراس کے متعلق جو اطلاع انسی کی تھی وہ سنانی دراس کے دروہ اس کے متعلق جو اطلاع انسیس کی تھی وہ سنانی دراس کے دروہ اس کے متعلق جو اطلاع انسیس کی تھی وہ سنانی دراس کے دروہ اس کے متعلق جو اطلاع انسیس کی تھی وہ سنانی دراس کے دروہ اس کے متعلق جو اطلاع انسیس کی تھی وہ سنانی دروہ اس کے دروہ کی متعلق جو اطلاع انسیس کی تھی وہ سنانی دروہ کے دروہ کی دروہ

کی که اناطولید بہو نیخنے سے پہلے بہلے ان کے جہا زکور دکر، لینے کی تد بہت ہو کی جہا زکور دکر، لینے کی تد بہت ہو کی جائے - برطانوی جبدن کشنر نے بھی گھبراکر را توں را ت مصطفا کمال پاشا کے جہا رکی تلاش کا حکم دیریا - لیکن دار د زید پاشا اور برطانوی جیف کشنر کی ساری دوا دوش مبکار گئی۔ اور صطف کمال ہاشا ہے دو نوں ساتھیوں کرنل عار ون اور کرنی رفعت کے ساتھ وا مِن سلالا می کو بندرگاہ سموں "بند سیرو می عار ون اور کرنی رفعت کے ساتھ وا مِن سلالا می کو بندرگاہ سموں "بند سیرو

### با (ملا) قومی تخریک ناز

ستموں پر انگریز دن کا قبضہ تھا۔ بھاں مصطفے کمال پاشاکی ہر بر نقل و حرکت برگرانی رکھی جانے گئی۔ کچھ ونوں تو مصطفے کمال پاشا بڑی احتیاط ت کام کرتے رہے اس کے بعد ان تخوں نے ایک غدر تراش کرا بنا متقرکا واسا کو قرار دیا۔ اور کا واسا سے کچھ دنوں بعد آیا سیم آ گئے۔ یہ مقام ساحل سے بہت دور ادر انا طولیہ کے قلب میں واقع ہے اور یہاں انگریز جا سوسوں کا گذر بھی نہیں تھا۔ اس لئے یہاں بہو نجگر مصطفے اکمال با شائے اطلینان کا گذر بھی نہیں تھا۔ اس لئے یہاں بہو نجگر مصطفے اکمال با شائے اطلینان کا اس انسال

اس جگہ ہم یہ اور بتا دیا جا ہتے ہیں کہ انا طولیہ میں طبک عظیم کے جستم ہوجا نے کے بعد ایک علرح کی طوالف الملوی بیدا ہوگئی تھی۔ جنگ کے جا تم کیونت جو ترکی افسریماں رہ گئے تھے دہ ایک طرح سے خود مختا رسے ان میں علی نوا دہ ایک طرح سے خود مختا رسے ان میں علی نوا دہ ایک طرح سے خود مختا رسے ان میں علی نوا دہ کہ نے وہ ایک طرح سے خود مختا ہیں وزیر بھر بنائے گئے وہ کھی مان کے گرد بہا ٹریوں پر ترکوں کی چھوٹی جھوٹی جا میں مصر و ن سے ان ان ان اس ب اس سے میں مارح یہ ابنی سرزمین سے وشمنوں کو ترکی افسروں کے دل میں بہی تمانی کو کسی طرح یہ ابنی سرزمین سے وشمنوں کو تھا میں میں اور یہ سے میں اس کے لئے اپنی سی کوسٹ ش بھی کر سے سے بیکن میں میں نظیم بنہیں منی اور ذائن کا کوئی مرکز تھا ۔ مصطفے کمال یا شانے ا بات یہ کو کوئی مرکز تھا ۔ مصطفے کمال یا شانے ا بات یہ کوئی میں میں نظیم بنہیں منی اور ذائن کا کوئی مرکز تھا ۔ مصطفے کمال یا شانے ا بات یہ کوئی میں نظیم بنہیں منی اور ذائن کا کوئی مرکز تھا ۔ مصطفے کمال یا شانے ا بات یہ کوئی مرکز تھا ۔ مصطفے کمال یا شانے ا بات یہ کوئی میں نظیم بنہیں منی اور دائن کا کوئی مرکز تھا ۔ مصطفے کمال یا شانے ا بات یہ کوئی میں نظیم بنہیں میں اور دائن کا کوئی مرکز تھا ۔ مصطفے کمال یا شانے ا بات یہ کوئی میں نظیم بنہیں میں اور دائن کا کوئی مرکز تھا ۔ مصطفے کمال یا شانے ا بات یہ کوئی مرکز تھا ۔ مصطفے کمال یا شانے ا بات ہے کوئی مرکز تھا ۔ مصطفے کمال یا شانے ا بات ہے کوئی مرکز تھا ۔ مصطفے کمال یا شان کے ا

ابنا متقرقراردین کے بعد بہلاکام بھی کیا کہ علی نواد اون اور رفعت کے ام الر بھیج کوراً متقراکی ۔ جب یہ لوگ اما سیہ بہو بچے تر مصطف کال با شانے ایک خفیہ کا نفونس کی حبیلی رو کداد کرنل عارف کہے جاتے سے اس کا اغریس بین بخت مہات کے بعد یہ طاکہ و تشمن سے مقابلہ بی اب آخری چارہ کا رہے اوراس کے سوااور کوئی صورت ترکی کو و تشمنوں سے باک کرنے کی بہنیں ہو سکتی۔ سلطان کی حکومت اس وقت بے بس اور اتحادیوں کے قبضہ میں بے اس سے امادکی توقع مہیں کی جاسکتی تھی۔ اس لئے طے یہ بایا کہ ساری مغربی فوجوں کی کمان علی فوا دکر میں مشرقی فوجوں کی کمان علی فوا دکر میں مشرقی فوجوں کی کمان مطف کی بات کے ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ جب تا کہ قوجوں کی کمان مصطف کمان مقام کی ان مصطف کمان کی فوجوں کی کمان مصطف کمان کی فوجوں کی کمان مصطف کمان کی فوجوں کی کمان مصطف کمان کے ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ جب تا سے اور اس حکومت کے قیام اثر ہی اناطولیہ میں ایک عارضی حکومت تا ان کی جائے ، ور اس حکومت کے قیام اثر ہی اناطولیہ میں ایک عارضی حکومت ترکی نما نیدے جمع ہوں۔

جب اس فیصلہ کی اطلاع سا رہے ترکی افسروں کو بدر بعۃ ار دی گئی تو کا خرو کرنے دیا رہے۔ اور ایڈریا مند کا خرو کرنے دیا رہے۔ ابنی رہنا مند تاریخ در بعہ ظاہر کر دی۔ اس طرح مصطفے کمال یا شانے انا طولیہ کی تاوا کو الملوکی کوختم کر دیا۔ کوختم کر دیا۔

فوجی افسروں کورا صنی کرکے مصطفے کمال یا شانے ملک کے طول وع عن کا دورہ نفر ورع کردیا۔ اور دن رات کی سرگرم مشقت سے آئی کفوں نے ہر سرگاؤں میں ایک ایک کمیٹی بھی بنا ڈالی جوقوم پرسنوں کوڈشمنوں سے لولے فیکیئے والنظر بھی دے اور قومی فورح کے کھانے بیٹے کا بھی بند و سبت کرے یہ کام بڑامشکل تھا۔ تھے ہوئے ترکوں کو جرگانا اور ان کوابنا فوی فرض جتانا آسان : تھا۔ خاصکہ

ایسی صورت میں جبکہ کامیا بی کی کو کئی خاص صع<sub>ن</sub>یت باقی ندرہ گئی ہو یلین م<u>صطف</u>ے کما یا شاکی لغت میں نبولین بونا یا رہ کی طرح سنا کمکن " کوئی لفظ ہی نہ تھا -ان کے جوش اورسرگرمی کو دیچ ویک کراور لوگ بھی بے خود ہوئے جاتے ستے - اورجہال جهاں مصطفے کمال باشا جاتے وہاں وہاں ترکوں میں ایک ہیجان ساپیدا ہوجاتا۔ ا وروہ بڑے جوش سے دشمن سے ایک آخری مقابلہ کی تباریاں کرنے لگتے ۔ فا صكر مشرقی احتلاع میں مصطفے كمال بإشا كائوم نسبتاً آسان ہوگيا تھا۔اس كئے کہ انگریز وں نے آرمینیہ میں جہور بیت قائم کرد کی تھی۔اور آرمینیہ والوں سے یہ وعدہ کرلیا تھاکھ کے بعدتر کی کے شمالی انتظار مبی اس جہوریت میں شارال کر دیئے جائیں گئے۔اس خبرسے مقامی نرکوں میں پہلے ہی سے اشتعال بیدا ہوگیا تھا ،ا در مصطفےا کمال باشاکی ذراسی چھٹرسے وہ مرنے مار نے کو تیار ہوگئی دورے ست والیں آکر مصطفے کال یا شائے فوج کے سار سے کمانڈر در کے نا مرایک حکم جاری کیا که انگریز ول کو ہتھیارنه دیئی جا میں۔ اور منفوجول کو منتشر کیا جائے ملکہ جولوگ، بھیٹی پر ہوں ان کو بھی اپنی اپنی رحمبنٹ میں واپس مہمالیا جائے ورشهری میما م کومصطفا کمال یا شائے یہ حکم بھیجا کہ سرکاری محاصل سرابردسول ہوتے رہیں اور فسطنطنیہ بھیجنے کے بجا کے ان کے مستقرا ماسیہ میں بھیجے جائیں

ان سرگرمیوں کی اطلاعیں جب قسطنطنیہ بہونجیں توانتحا دیول کو بڑا عظمہ آیا اور انتخار میں کو سلطان کو دھمکیاں دینی نسر وع کیں کہ جلداس سرکش آدمی کو اناطولیہ سے واپس جلائو ورنہ ہم اس کا بداتم سی لیس کے - سلطان دھیدالدین ہی ہم سرجت بگڑے کہاں کو منتشر کر دیں ۔ بہت بگڑے کے کہاں کو منتشر کر دیں ۔ یہ وہاں جاکر البح ان کی تنظیم اور ترتیب میں مصرد وف ہو گئے۔ سلطان کے نزویک

اس وقت کسی قسم کا مقابلة تمد کی کو اور زیا ده نقصان بهنجا نا تفااور ترکی سے زیاده وحید الدین کو اسلیم تحت کی بڑی تھی ۔ وہ سجھ رہوتھے کہ ان کا تخت اتحا دیو بحے نہرسایہ ہی قائم رہ کہنے کے سلے انگریزوں اور فرانسدیوں کی خوشا مددراً مدہمی صروری ہی نام انہی خیالات کے اتحت سلطان نے کمال باشا کو تا رہیجا کہ فوراً قسطنطنیہ آجا میں ۔ اس تا رکے جواب میں مصطفے کمال باشات سلطان کے نام تا رکے دریعہ ایک طویل عرصندا شت کھی جسمیں ان سی یہ درخوات کی کہ '' اس موقع برقوم برستوں کی راہ میں روڑ سے نہ المرکانے جا ہئیں ۔ بلکہ بحثیت ترکی نہید کے سلطان خود قسطنطنیہ سے انا طویدہ آجا مین اور قوم برستوں کی افراد تیا دیت کریں ۔ .

رات برمصطفا کمال با شاابنی اس عرمندا شدت کے جوا بے انتظار یس الله البتہ قبیح کو اللہ البتہ قبیح کو ایک اور سے کوئی جواب ہنیں آیا۔ البتہ قبیح کو ایک اور سخت کوئی جواب ہنیں آیا۔ البتہ قبیح کو ایک اور سخت کو اگر والبس آؤی مصطفط کمال باشک حکم مانے سے انکار کر دیا اور کھا کہ میں اسو قت تک اناطولیہ میں کھر ونگا جبتک قوم کوآزادی نہ حاصل ہوجا ہے گی ۔ اس جواب برسلما ان نے انحفیق فوج کی کمان ۔ سے علیحدہ کر دیا اور اناطولیہ کے سار سے فوجی اور شہری حکام کویہ فرمان بھیجد یا کہ مصطفط کمال یا شائے خود تھی فوج کی کمیشن سے استعفا دیدیا اور اناطولیہ کے سار سے فوجی افسروں کو بلاکریہ اعلان کردیا فوج کی کمیشن سے استعفا دیدیا اور سار سے وجی افسروں کو بلاکریہ اعلان کردیا کہ مرکزی کی کمیشن سے استعفا دیدیا ہو۔ اب ہمیں جو کچھ کرنا ہی وہ اپنی بل پر کرنا ہی اب آب ا بنے لئے ایک لیڈر بتی یز کر نیج جواس نیک مقصد میں آب کی دہنا ئی کرے۔ اگر آب نے حکم کو این لیڈر متر یز کر نیج جواس نیک مقصد میں آب کی دہنا ئی کرے۔ اگر آب نے حکم کو این لیڈر دیند کی اور میں تو کو کھوا کی اور میر سے حکم کو این لیڈر دیند کی کوئی اور میر سے حکم کو این لیڈر دیند کی اور میں تو کی کر میا اور میر سے حکم کو این لیڈر دیند کی کوئی اور آب کو ہر حال میں میراسا تھ دینا ہوگا اور میر سے حکم کو میں این لیڈر دیند کی کوئی اور آب کو ہر حال میں میراسا تھ دینا ہوگا اور میر سے حکم کو

بلا عدر وحيلة تسليم كرنا بهو كا -

اس کا نفرنس نے ہا لا تفاق نہا یت جوش وخروش سے مصطفے کمال پاشاکو ا بنا لیڈرتسلی کرلیا۔ اور اس کی اطاعت اور فرما نبرداری کی شرط منظور کرلی۔ البتہ ردن اور کاظم فرہ بکرنے ابنی طرف سے یہ شرط بیش کی کہ سلطان کی مخالفت نکی جائے گی اور پڑیفیس برخاست کیاجا کی گا۔ اس کو مصطفے کمال پاشاتے تسلیم کیا۔ اسطرح اناطولیہ کی قومی بخریک ابنی جیا کی بہلی منزل طے کر کئی۔ الم

قومی حکومت کی پہلی منزل ' پہلی ترکی کا نگریس کافیصل فوجی افسردں کی تا ئیدسی فومی تحریک کی بہلی منزل بخیر وخوبی طے ہوگئی۔ اب ترکی کا نگریس کی رائے سے عارصی حکومت کے قیا م کا مرحلہ میش کھا۔مصطف کمال یا شانے اس کا نگرلیس میں ٹیرکت کے لئے دعوت نامے ترکی تے سا رہے صلعول اورصوبول کے افسروں کے باس بھیجد سیئے تھے۔ اور ہ حکبہ تین تین نما بندے کا جگریس میں شرکت کے لئے سیواس بلائے بیقے۔ اور ہدایت کی تھی کداپنی نقل وحرکت میں اُنہا ئی رازداری سے کام لیا ﷺ کے ۔اس کا نفرنس کی اطلاع جب اتحا ديوں كوا ورسلطان كوقسطنطنيه مير پنجي توسل**قان باطرة و ا**كونر مان <sup>كو</sup>يجا ك<u>رصطف</u>ا كمال يا شاكو گرزتماركراييا جائے اورجو لوگ كا تگريس ميں شريب مونے كو لامين ' تھیں۔ <sub>اپن</sub>ے اپنے ضلعوں میں و ابس بھیجد یاجائے ۔ یہ وقت <u>مصطف</u>ے کمال کے لئے بڑاسخت نھا کاظرفرہ کمریرانے قسم کے ترکی جنرلوں میں تھے۔ جو میرانی روایات کا از صدا خرام کریلے ہیں اور کسی طرخ یہ برواشت نہیں کرسکے اسکا خلیفة المهلمین کے حکم اسے روگر دانی کی جلئے ۔ اگرچیر کاظم قرہ بکرنے پرعہد کرلیا تحاکہ وہ مصطفے اکمال یا شاکا سابھ دیں گئے۔ لیکن جب سلطان نے ہنگی گرفتار کا كاحكم ديدياتو وه سويخ بيس يركي كرا عفيس كياكر فاجاست اس مسله كوسط كرن ك النه ارص روم " ميس ايك كا نفرنس بلائي كئي حبيبين مصطفح كمال يا شا أور روف بے نے مرکزی حکومت کی بوزلیشن بربری صفائی سے روسشنی ڈالی۔

اوریٹا بت کیاکہ سلطان اور ان کی حکومت اس وقت و شمنوں کے قبضے میں ہی اس لئے ہان کے احکام اور تو انین بے لاگ اور منصفا نہ نہیں کہ جاسکتے ۔ بلکہ یہ وشمن کے اشکام اور تو انین بے لاگ اور منصفا نہ نہیں کہ جاسکتے ۔ بلکہ یہ وشمن کے اشارے سے جاری ہوئے ہیں ، اس لئے قوم کے لئے یہ قابل عمل نہیں ہوسکتی اس کا نفرنس کی بختوں سے کاظم قرہ بگر کی بڑی تا لیعنِ قلب ہوئی۔ اورا مفول نے سلطان کے حکم کو بس بیشت ڈال کر مصطفے کمال با شاکا ساتھ دینی برا کا دیکی ظاہر کردی اس کا نفرنس نے مصطفے کمال با شاکا قاعدہ نوی تحریک کے رہنما تسلیم کرنے گئے۔ بھی منتخب کر دیا۔ اور مصطفے کمال با شاباتی اعدہ نوی تحریک کے رہنما تسلیم کرنے گئے۔

ا د هرسپواس میں محا نگر نیس کی تیا ریا ں ہور ہی تھیں اُڈھرسلطان کے پولیس کو حکم دیا کہ کا نگریس میں شامل ہونیو الے ممبروں کو رامست یہی ہیں گر قا را کہ ہے۔ لكن اسكابته كانگريس كے ممبروں كوچ كيا تھا اس لئے سلطان كى مدبيزا كام بيرى اور چونکہ فوج اس کا نگریس کے ساتھ تھی اس لئے سیواس میں کھس کریولیس ان ممبرول کو کرفتا رنہیں کرسکتی تھی ہجب سلطان کی یہ تعربیزنا کا مربہی کر درجہ سسيوك بن رور شورسے قوم برستول كى كالكريس شروع بولمنى وسنسان ایک اور جال چلی وہ یہ کہ ندہ ہب کمے نام بر کر دوں کو اس بھاراً کہ وہ نوم پسنوں ہے۔ حملہ کر دیں ما ورا تفیس گرفتا رکر لیں۔ کا نگریس کے نمایند وں کوجب اس کا علم ہوآ ہو معضي برا نعقد آيا - تركول كي اس سے زيا ده اوركيا تو مين موسكتي تقي ك ان كي كرفقارى كے لئے كردوں كومفرركيا جائے كا كريس نے بالا تفاق مصطفے كمال پانساسے درخواست کی که ده کرووں کی سرکو بی کے لئے اپنی قیادت میں ایک بہم بھیجیں جنابخہ مصطفع کمال باشانے نورًا ایک ترکی ڈورٹزن کردوں کی سرکو بی کیا<sup>گا</sup> بھیجا حب نے کر دوں کو شکسہ تا فاش دی ادر ملطان کے ببنیا مبر علی غالمب کو

مار کرا ناطو لیہ کے باہر تھاگا دیا۔ علی غالبے پاس سے کچھ کا غز کیڑے گئے جن سے يهٔ ما بت ہوگيا كه داما د فريد يا شائے على غالب كو كردوں كے باس بھيجا تھا كه وہ جمع ہوکر قوم پرستوں پر ملکر دیں۔سلطان کی اس حرکت سے کا بکر بیس میں جان سی برگئی۔ اور ترکوں کے اس بندوں نے کا مگرس میں مصطفے کمال یا شاکی زرصدار بهٰا بیت جُرتُس وخروش کے ساتھ ہالا تفاق ایک سلخنامہ مرتب کیا حبسکا نام م مفو کے توی معاہدہ رکھا۔ اُور قسم کھائی کہ ہم اس وقت تک عبلے مذکر پینے جب تک ہما را معا ہدہ اتحادی منظور نہ کرلیں؛ اسی شمے ساتھ بارلیمنٹ کے ممبروں میں سے ایک، . . . . ا بکرزیکٹیو کمینی نبائی ا ور مرکزی حکومت سے سبے نیاز ہوکرا ُناطولیہ کی حکومت اس کے سیرد کردی علی غالب کے پاس سے جو کا غذات برآ مدم دے تھے ان ہے چونکہ بٹنا کبت ہوجیکا تھاکہ داما د فریدنے کردوں کو ترکوں پرا بھارا تھا۔اس کئے كانگريس في تسطنطنيه كي حكومت كوايك التي ميتم بهيجا كه نوراً دا ما د فريد كو دزارت سےعللے رہ کر دیا جا کے اور یا رکیمنٹ کا نیا اتنیٰ ب کیاجائے لئیکن جب قسطنطانیہ سے اسکا کوئی جواب نہیں آیا تو مصطفے کمال یا شائے سارے علاقہ میں جیسکم بھیجدیا کوقسطنطینیہ سے سب قسم کے تعلقا ت منقطع کر لئے جامیں اور الگذاری بجائے، قسطنطنیہ کے فوجی بارلیمٹ کے صدر دفتر میں بھیجی جائے اس حکم کاسلطا پراٹر پر اُن عنوں نے داما د فرید کوعالیحدہ کر دیا ۔اور علی رضا ایک بوڑھے '، اور ناکارہ یا شاکو وزرراعظ بنا دیا۔ اور یا رائمنٹ کے دویا رد اُتخاب کا حکم دیدیا۔ پارلمینٹ کے دوبارہ اُتخاب میں تومی کانگریس کوبٹری زبردِست اکٹریٹ <sup>ا</sup>صل ہو<sup>تی</sup> اس کا میابی سے مدہوش ہوکر کا تکریس کے ممبروں نے اپنے پہلے ہی اجلاس میں جوالکشن کے بعد کا بگریس کے عدر مقام " انگورہ میں ہوا تھا۔ یہ بجویز بیش کردی كه يا رنبمينت كا أننده اجلاس تسطنطنيه مين بهوناجا سيئه اوراب كا نگريس كوتوندوسا

چا ہئے۔مصطفے کمال باشانے ان دونوں بحویزوں کی مخالفت کی اور ممبروں کو سجما یا که کانگرسکن اسوقت بمک نه تورهٔ وجب یک یا رایمینٹ کا رنگ نه دیکھ لو اَقْرَطْنطینه میں یا رسمنٹ کا اجلاس کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ قسطنطنیہ بریخیر ملکوں كا فبصنه ي - يارليمنت مركز ايس ماحول مين سيح كام منين كرسكتي - اوراكرا يما نداري ے کا م کرنے کی کونشنش کر یکی تو یا رئیمنظ، توطر دی جا کے گی۔اوراس کی ممبرل کوکرفتا مگر لیاجا کے کا۔نیکن مشیطفه کمال یا شاکی نصیحت، ایب کے رائیگا ں کمی۔ کا نگریس کے ممراس سے بہت وش تھے کہ دہ اب باغی نہیں رہے ملکہ قدم سے منتینے، نمایندیے اور حکومت کے تسلیم تندہ ممیر ہیں اور یانشہون پرکھیم ایسا سوار ہوا کہ مضطفے کمال یا شاکی نفیعت کے ذرّہ بحر بھی من پراٹر نہ کیادر وہ روز بے کی تیا دت میں یا رہمینٹ کا اجلاس قسطنطینیہ میں کرنے کے لئے روانہ ہو لگئے مصطفعاً كمال يا شأكو ﴿ وَارْسُلُ رَوْمُ ۗ كَي طرف سے نما ينده تھے ليكن وہ پارتمنيك میں شرکت کے لئے ہمیں گئے 1 خیل بقین کا کل تھا کہ یہ یا رہنے قسطنطنیہ میں تعلياً اكام ربيعي سلطان وحيدالدين كووه نوب جانت عق اوريسجورب تھے کہ وہ وراجی بارلینٹ کی امراد نکریں گے۔ اورجب اتحادی با رایمنٹ كوتوا داليس كے توبيسب لوگ جما كے ہوئے ميرى بناه ميں آئيں۔ كے -اس بات كمصطفي كمال يا شاكواس قدريقين عقا كم عفول في الكوره مي بهل ہی سے بارسینٹ کے لئے حکر کا انتظام کرنیا ۔اور فوج کی داخلی اور خارجی تنظیم میں بوری سرگری سے متوجہ او کیے۔

## ارها

یمنظے مرزئی گرفتاری اورم رستوں کے لاف نی فوجو کی والکی مینظے مبرزئی گرفتاری اورم رستوں کے لاف نی فوجو کی والکی اب ا دھر کا حال سنئے بارلیمنٹ کے ممبر بڑے جونس وخروش سو قسط نطینہ پہنچے اور یا رہیں کے بہلے ہی ماس میں اعوں نے سلطان کی وفا داری کی تجویز جعى منظوركى ا وراطينان سى كام مجى سروع كرديا - أن كيكام كريف كالداد قطعي آزا دانه تھا۔ یہ نہ سلطان کی طرف بھکے اور نہ اٹنا دیوں کی طرف اس کا نتیجہ پیمجا که سلطان او*را تحا* دیوں نے ان کی کا ررا ئیوں پر احتساب کرنا شروع کر دیا۔ کچے دنوں بعداتی ویوں کے سبہ سالار نے ترکی وزیر حرب کوعلاہ کرنے کامطاب كبا يسلطان في السركامطا لبنسليمر ليا- اوروز برحرب كوابني خدمت سي علياره کرد یا گیا۔ یا رکیمنٹ نے اسپر المال مجایا - اورا بنا قوی معاہدہ سنا یک کردیا۔جو ارمنِ روم كى كانفرنس ميں منظور ہو انتھا۔ يا رئيمنٹ كيمبر دراصل اس ريھيے كے ہو کے تھے کہ ترکی میں حالات ان کے حق میں بہتر ہوتے جا رہیم ہیں اشام میں قوم پرستوں نے وانسسیوں کو دوعگہ شکست دی کئی یما کشیا- کر پمیا ، ا درانا طولیہ سے برطانوی نوجس وابس سیکی تقیں اور اناطولیہ کے تمکی فوجی دستوں نے انگرند وں کے سامنے ہتھیا رڈ النے سے ایکا مکر دیا تھا ۔اوراتحاد**یو** کے ایجنٹ جہ بخیا رجم کرنے کے لئے دور، کرد سے متھے ہے بس نظرا نے لگے تھے۔ بارلیمنٹ ئے ممبران حالت میں یہ سکھے ہوئے یقے کہ دہ اتحا دیو نکو د باکر

ترک کے کھوٹے ہوئے وقار کو حاصل کولیں سے ۔ لیکن اگر نہوں نے ترکوں کواس قدیر برصا ہوا دیکھ کا تخوی سے مرک کے جائیں جا جائیں ہوا کھ کا تخوی نے میں شامل کے معین خوالا الله برقی جا اور تھی ہی شامل کے معین الا الله کے گرفتا دکر لیا اور ساٹھ آ دمیوں کو نظر بند کر کے بالٹا ہیجہ یا۔ اس برا دھکو کو دھی کے گرفتا دکر لیا اور ساٹھ آ دمیوں کو نظر بند کر کے بالٹا ہیجہ یا۔ اس برا دھکو کو دھی کے بار لیمنٹ کے بقیہ مجموعومت کے افسرا ور قسطنطینہ کے معزز ترک جوب جیب کرا اور کی طرف فرار ہوئے گئے جہاں مصطفا کمال باشا پہلے ہی سے ان با توں کا اندازہ کئے ہوں ان کی ایس انگویا ہوں کی بوی خالدہ اور بسیجی قسطنطینہ سے فرار ہو کرمصطفا کمال باشا کے باس انگویا ہوں کی بیوی خالدہ اور بیس بھی قسطنطینہ سے فرار ہو کرمصطفا کمال باشا کے باس انگویا ہوں کی بیوی خالدہ اور بیس بھی قسطنطینہ سے فرار ہو کرمصطفا کمال باشا کے باس انگویا

انے چند ہمرا میوں کے ساتھ الگوما کے مدرتبہ زراعت میں بنیٹے یہ سب مجسن رہی تھے :حودان کے ہمراہیوں . کرنل عارف . فیضی ، خالدہ ا دیب اور عدنا ن کے جیرو يرعبي ما يوسى كم آنار ما ئے جاتے تھے ليكن مصطفے كمال بإنسا ابني احول سے بروا جنگ کی کامیابی اور کامی کے قرائن ورمکانت برغور کرم ہے مقوری ورم مصطفط کال بانسادی کرسی سے است اور نہایت صاف اور بلندا واز میں انھوں نے اپنے سائقیوں ہے کہا " ہم لڑیں گئے . آخر وقت تک لایں گئے - یا توفیح ہما ری ہوگئی یا م صفر ستى سى من بالس كر يم مصطفى كال باشا كيون الغاظ ومن كم ساتهيون ، مه سه بن پر کمبی جا دو کا ساانر ہوا ۔ رفتہ رفتہ 1ن کی ما یوسی دور ہوگئی -ا وماس کی جگر عزم ، و پر کمبی جا دو کا ساانر ہوا ۔ رفتہ رفتہ 1ن کی ما یوسی دور ہوگئی -ا وماس کی جگر عزم ، و استقلال کی مرشری آج گئی۔ بید واقعہ بی سب سے الار مہیں کیاجا سکنا کہ ان تے ساتھیو كومصطفا كمال باشاكي دات بربورا بورا اعتماد تها اوروه خوب سمجته سكت كمراس عالم میں اگران کو کوئی تباہی سے بیا سکتا، وقدوہ مصطفیا کمال پاشاہی ہی مصطف کال باشا نے اس نیصلہ کے بعدو اُق رات ایک کردیا۔ تھی ا ندی تمکی ر ج كوسميث كردوباره مرتبك ساكك طرف سلطاني فوج كے مقابله كم الفطاني فوج كے مقابله كم الفطاني فواد كويجيا، دومرى طرف آرمنيدكى بغادت كوفر وكرن كحدث كاظر قره بكركوروانه كيا اوراد دا الراس بنيف موت ملطاني زمر كسك ترياق ميم بينيات رب جب تركي دبها تول مين يه اطلاع ميني كه قسطنطنيد بماتعاديد في اقبضه بي اورسلطان نے انگریزوں کے حکم سے ترکی پار تسینٹ کو بند کردیا اور ممروں کو نظر بند کرکے مالٹا بجيمديا - تو سلطان براو بلكندس كى تركون براصليت كمك فكى ادرا مفيل يقين بوكيا كريه غدة ارسلطان ابني غرش كيد في تمكيلاتحا ديوس كم القويع ربابي اوركسي ترك كو قسط اطابه ميم كوفي توقع بهنين بوسكتي- اس كانتجه يه بهواكة سلطاني فوجول سي جواليد، داكوكى سركر دكى مين الي براهدر بي حيس عام تركون كى بعدر ديان جاتى

دہیں اور وہ قوم پرستوں کے ساتھ ہوگئے۔ ہواکا ٹرخ برل گیا۔ ہرمقام پرسلطانی فوجوں کو شکست برتنکست ہوئی۔ ہہت سے سیا ہی سلطانی فوج سے فوٹ کرے قوم پرستوں سے آلئے اور تھوڑ سے ہی عرصہ ہیں ان طولید سلطانی فوجوں سے قالی ہوگیا۔ موصر لیسے اطینان کرنیکے بعد مصطفط کمال یا شائے فورا یا رہمینٹ کے ممبروں کوانگورہ میں جمح کیا۔ اور بارلیمینٹ کا وہ اعلاس جو قسط نطنیہ میں سلطان کے حکم ہو گئے سلطان کے حکم ہو گئے سلطان کے دور اسکی نام نها و حکومت سے قطع تعلق کر لیا۔ ابنی یا رلیمنٹ کا نام گریز نیشن اور اسکی نام نم نو حکومت سے قطع تعلق کر لیا۔ ابنی یا رلیمنٹ کا نام گریز نیشن اسمبلی دکھا اوراس کا صدر بالاتفاق مصطفط کمال یا شاکونہ کر لیا۔ اسمبلی دکھا اوراس کا صدر بالاتفاق مصطفط کمال یا شاکونہ کر لیا۔

(14)

معا بد سیوسے اور م مرستو کی جرجبر کا آغاز
گریندنش اسمی کے قیام کے بعد مصطف کمال باشائے مکے صدر کی حیثیت
سے یور یہ کی سب سلطنوں کے نام ایک اعلان جیجا جسمیں یہ لکھا کہ قسطنطنیہ بر
انحا دیوں کے نامنسفانہ قبضہ کے بعد ترک اپنی خلیفہ اور ترکی حکومت کو گرفنار سیجتے ہیں
اس کے ایکوں نے ایک بڑے بیانہ برایک تدمی اجتماع کیا۔ ادراس اجتماع میں نفول
نے گرینڈیشنل اسمیلی کی بنیا در کھی ہے۔ یہ اسمین اس وقت تمکی کی حکواں ہوا در کوئی معاہد
بنیراس کی منظوری سے ترکی میں ان فذنہ ہو سکے گا۔

خاص رعامیں رکھی تیں ہر قسم کی بحری اور نضائی فوج رکھنے کی مانوت کردی تھی ۔ ملک کے المرونی انتظام کے لئے صرف بندرہ ہزار بولیس رہے کی جات دی تھی مقصد یہ تھاکہ اب ترکی کسی و قت میں کبی سرنہ اعظا سکے۔اس اعلان کا شایع ہونا کہ ساری ٹرکی میں ایک آگ سی لگ گئی ۔ کیونکہ اس معاہدہ کو قبول کرنے کے معنی ترکی کی فوری موت تھی ترکی کے ایک سرے سے دوسرے سرے بک لوگ بھی فوری موت تھی ترکی کے ایک سرے سے دوسرے سرے بک لوگ بھی فوری موسیط کال با شانے اور اکھنیں بھیں ہوگیا کہ مصطف کال با شانے بحرکہا تھا دہ بہت سے تھا۔سلطان کی حکومت حقیقت اور نفیس اتحادیوں کے ہاتھ ذرج برکہا تھا دہ بہت سے تھا۔سلطان کی حکومت حقیقت اور نفیس اتحادیوں کے ہاتھ ذرج شمنوں سے بھگتے کے ایک اور مصطف کما لی با شاکو کامل اختیا را مت کے ساتھ فضیب میں برزے اور اور مصطف کما لی با شاکو کامل اختیا را مت کے ساتھ فضیب میں برزے اور اور مصطف کما لی با شاکو کامل اختیا را مت کے ساتھ فضیب میں برزے اور اور مصطف کما لی با شاکو کامل اختیا را مت کے ساتھ فضیب میں برزے اور مصطف کما لی با شاکو کامل اختیا را مت کے ساتھ فضیب میں برزے اور مصطف کما لی با شاکو کامل اختیا را مت کے ساتھ فضیب میں برزے اور مصطف کما لی با شاکو کامل اختیا را مت کے ساتھ دو سید میں برزے کے اور مصطف کیا کہ اور مصطف کیا گیا ہے اور کی میں برزے کا میں اختیا ہوں کے ایک مقرر کر دیا۔

اور (النس میں خانہ جنگی بریا تھی اوروہ مزید فوجیس قسطنطانیہ جھیجنے کے لیئے تیا رہنیں تھے تعتان میں مشرلائط جارج کی حکومت کا زوال شروع ہوگیا تھا اوربرطانوی یارلیمنٹ نے ترکی سرزمین بربرطانوی فوجوں کو کٹوانے کی اجاز ت دینوسی قطعًا ای ارکر دیا تھا۔ اس لئ قسطنطنیکی اتحادی نوجول کے ملئے دوری صورتیں حکن رہ گئی تھیں کہ یا تووہ تاخر دم تک اویں یا انپابوریا بندهنا بانده کرتر کی سی فرار ہوجائیں۔ بطاندی کما ہڈر انجین کے جوساری اتحادی ورج کا کمانڈر بھی تھا یہی تصفیہ کیا کر تسط غلیہ خالی کردیا تھا چنا پخدا س نے اہم کا غذات حلامے اور جبکیے چیکے نکل جلنے کی شیا ریاں شروع کردیں ليكن ابهي وه ايني اليمل يرعل فرن بإيا تها كدحالات منه اكيب اور ليا كها يا سيرس كا نفرنس كم مدرين في تركى توم برستول كو دبات كى اكيب اور جال سوي اوروه به كم حكومت يونان كوجو ونيزوله وزيراً عظم يونان كي أتنتي ميل ناطول بيس يونا في سلطت کے خواب دیکھ نرہی تھی کانٹھ لیا او ماسٹ اس برآ مارہ کراباکر ترکی توم برستو کی قوہ ب قسطنطانیہ ی طرف بلادرمی ہیں یونان کی فوجیں سرناسے اے اناطولیہ کی مغربی بہاڑیوں کی طرف بیش قدمی شروع کر دیں اور اس ربلوے پر قبضہ کرئیں جو قوم پیستوں کی مغربی فوج کو انگورہ می ملائے ہوئے ہے اور اس کے معاوصہ میں ایزان يه ايك بلى سلالمنت كا وعده بهى كرليا كيا- ونيزو له جو تدت سد ايسه سو دسير ادا کھا میں اور سالفلنہ کو اور اس کے ساتھ ہی سام جون سلفلنہ کو او ال نوجوں نے تقریس اور اناطولیہ کے ہر محانہ پر میٹی قدمی شرفرع کردی۔ تقریس کی نوجوں مے حجفر طیاری فوج کو آسان سے گیر لیا۔ اس لیک اُس غویب کوکسی طرف ارا د نهیں بہنچ سکتی تھی ۔ اور سمزا پر جو یونانی فو تج تھی اس نے اگے بڑھکر اسما کی م ٹرا وُ ڈال دیا ۔ اور ترکی نوج کو وہاں سے مٹننے برجبور کردیا۔ اِسی کے ساتھ یونان مے دوڈ ویٹرن ریلوے لائن پر قبصنہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھنے لگین اسکی شہر ہ کئے

پاس میز بچکوان نوچ ل کو مخرجانے کا حکم ملا۔ ادریہ بهاں خد فیس کھو دکرا بنی پوزلیشسن سومصنبوط بنانی رہیں۔

يونانون كى اس يكاكب بشقدى كانتجريه بواكرتركى نوجس قسطنطنيه يرحله کرسکیں ۔ نوم برستوں تے حوصلے نبیت ہوگئے <sub>۔</sub> انگورہ میں مصطفے کمال پا شاکنجلات ہیجان سا بیدا ہوگیا۔ کہ بین ترکی کو کا نٹوں میں گھیٹے جارہے اور ملح ہنیں ہونے دیتی مصطفے کمال باشانے جرائی ہوئی گرنا وان با راسمنٹ کے ممروں کے آگتے ایک نها يت جوشيلي تقرير كى اور م تفيس تبايا كه صحح حالات كيابيس. اورترى كا فائده اسي مي نے کہ اناطولیدس یونا نیوں کے قدم جینے نہ یا س م عقوں نے کہا کا کا عم لوگ جوترک کہلاتے ہواس برتیار ہوکہ یونالیوں سے جوکل کی تماری رعایا ورغلام تھے گواگرا کرصلے کی بھیک ما لیکو۔ جھے یقین ہنیں ہی کہ تم لوگ اس قدر بے فیرت ا دربے حمیت ہو گئے ہوکہ یہ ننگ اپنی قوم کے لئے برد اشت کرلوگے ؟ اب بھی وقت ہے مطوادر دشمنوں کو یہ بتا د دکراس عالم میں بھی تمہارے ہا تھ صرب لگا سکتے ہیں۔ اور تہا را لوہا کا مصسکتا ہے ادرتم اپنی گھر کی بڑی خوبی سے حفاظت کرسکتے ہو۔ میں بہیں یفین دلاتا ہوں کہ فتح تہاری ہوگی ً مصطفے کال باشاکی اس جریل تقریر کانتیجہ یہ ہواکہ یا رامینٹ کے وہ ممبرجوان کے خلاف تھے۔ اپنی اس حرکت پر ہماری کے کھنے اجلاس میں دہاڑیں مار مار کر رمنے لئے اور بالا تفاق مصطفے کمال یا شامحو پورے اختیارات کے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ کی آجازت دیدی۔

بارلیمن کورامنی کرتے ہی مصطفے کمال با شائے دن اور رات ایک کر دیا۔ نئی فوجیں بھر لی کرنی شروع کر دیں۔ سوئٹ روس سے معا بدہ کیا اس سی تھیار۔ اور روبیہ قرعن لیا ۱۰ درمان تھک محنت اور معزانہ ماارت سے ابھوں نے چھ ہیں عینے یس ترکون کا ایک ایجا لشکر فراہم کرلیا۔ ایک طرف مصطفے کمال با فعا ہونا نیوں سے
ایک فیصلہ کن مقابلہ کی تیا۔ یاں کرر ہے تھے۔ دوسری طرف خودا نگورہ میں ایک با سنی
ایسی بن گئی جواس فیصلہ کن حبّل کے خلاف تھی۔ اور وہ برابر مصطفط کمال با فعا پرزور
وال رہی تھی کہ فیصلہ کن مقابلہ سے صلح بہترہ نے نہ معلوم اس حبّگ کا نیٹجہ ترکی کے حق میں کیا تکے دیا وار نہ ہوئے
میں کیا تکے دلین مصطفے کمال با فعا اس قسم کا بز دلا نہ مشورہ سننے تک کے روا وار نہ ہوئے
انسن نے بھی کوسٹ تن کی رہیے بجا اور کے ترکی اور یونان میں صلح کراد سے جانجہ وانس
کا نا بندہ بھی انگورہ بہنچا ۔ لیکن مصطفے کمال با فعا نے اسے صاف طور پر بتا دیا کہ تم عرب
کے لؤی شام کے لوجس ور ور برابر بھی برواہ نہ ہوگی لیکن ترکی کی ایک انجے زمین بھی
نہ نہ میں شمل سکے گی۔ ہم صرف ابنی زمین جاہتے ہیں۔ نداس سے ایک انج کم ایس کے
نہ نہ اور وہ

جس زبر دست عزم کے ساتھ مصطفے کال پاشانے یہ تیا بیاں شروع کی عین کمیل کے کھیں اس نے ترکوں میں بھی جائ ڈالدی۔لیکن ان تیاریوں کی عین کمیل کے وقت ایک مشکل اور بیش آگئ۔ جسے دور کئی بغیر قوم پرست فوجی اسکم کمل نہ کرسکتے کے۔ سمزائے آگے جو فوج جھیب جھیب کریونا نیوں کا مقابلہ کرتی رہی تھی۔ وہ اوھم کی بے قاعدہ فوج کھی۔ باس فوج کی نہ تنظیم تھی نہ ترتیب ۔ فوجی قاعدے اور قانون سے آزاد ایک بے مری قسم کی فوج کھی حبکا گذارا لوٹ مار پرتھا۔ قسطنطنیہ برجیب اتحادیوں کا قبینہ ہوا اور سلطان بے بس ہوگئے تو ادھم جھی جواس نورج کے کمانڈر تھے اپنے آب کوخود مخیار شیطنے گئے تھے اور انگورہ کی منظم کوٹ شول کو وہ اپنی اس کا خیال تھا کہ یونا نیوں سے اسمی طرح کو وہ اپنی افتیار کے فعلا وزیک کا میا ہی جو اس کا خیال تھا کہ یونا نیوں سے اسمی طرح کو وہ اپنی اسکن سے کھلے میدان میں ترکی فوجوں کو جھیب جھیپ کر ہی کامیا ہی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کھلے میدان میں ترکی فوجوں کو جھیب جھیپ کر ہی کامیا ہی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کھلے میدان میں ترکی فوجوں کو جھیپ کر ہی کامیا ہی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کھلے میدان میں ترکی فوجوں کو جھیپ کر ہی کامیا ہی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کھلے میدان میں ترکی فوجوں کو جھیپ کر ہی کامیا ہی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کھلے میدان میں ترکی فوجوں کو

کامیابی ہنیں ہوسکتی۔اس اختلا**ف خیا**ل کانتیجہ یہ **مط**اکہ مصطفے کما ل باشانے جب عصمت کو چیف آف دی اشا ف مقرر کیا تو ا دھم بے نے م نکی مانحتی قبول کرنے سے ایجار کر<sup>دیا</sup> علیٰ نوا دھی جھیے چوری ادھم ہے کے ساتھ کا م کررہے تھے۔ قصطفے کمال یا شا کے اس حکم کے خلاف اپنی ا دراد تھم ہے کی نوجی مہارت دکھانے کیلئے م مفول فیصمت یا شاکی اسک کی بر واہ نکرتے ہوئے اکتوبر میں یونا نیوں کی اکیب جو کی برحمار دیا۔ حله بالكل ناكام رہا۔ اور على فوادكى فوج كے الكرائے الله على فوادكى اس ناكامى كو وجه قرار ديرمصطفيا كمال باشا نے ادھم بے كو دوبارہ حكم بھيجا كہ وہ ابنى بے قاعدہ فوج عصمت پاشا کی ماتحتی میں دیدیں۔اور علی نواد کو فوجی کمان سیعللحدہ کر کے ان کی جگر رفعت كومجيجديا- ادحم بي ني عربي يدحكم ما ننے سے أكاركر ديا - لك وہ اس مرر حكم سے اس قدر مجرمے کہ الحفوں نے مصطفے کمال یا شاکہ ہزاروں صلوا تیں منیا میں ۔اور از راہ غروراینی فوج کے آگے کہنے لگے کہ اگر میں نمجی انگوراگیا تومصطفا کما ل کوسمبلی کے دروازہ کے آگے بھانسی دیدونکا مصطفط کمال نے ان کو انکوراطلب کی انکس نا گوار قضیه کو طرکزیس ا دهم ب الگورا کے صرورلیکن بہت چو کئے مصطفیا کمال پاشا نے ان کی بڑی خاطر کی اور نہا بات تفصیل سے انھیں او نخ میج سجھائی ا درتر کی کا واطم دیا که وه این صند مسے با زام جامین اور عصمت با شاکی مآتحتی مین کا م کریں۔ لیکل دھم بے کسی طرح راحنی نه ہو کے۔اسی دوران میں عزت یا شاکی سرکرد گی لیں قسطنطانہ سے وفد آیا جسکی خواہش یا بھٹی کہ انگو را اور قسط طفیہ میں صلح کراد کے اور دو نوں ملکم یونا نیوں سے صلّح کرلیں۔ با رسمینٹ کے اکثر ممبر بھی اس وفد کی طرف حبک گئے۔ ا ورادهم بے نے بھی بے سویخے سمجھے محص مصطفے کمال باشاکو نیجا دکھانے کے لئے اس وفد کی طرفداری شروع کردی۔ غرص مصطفے کیال یا شا ادرا دھم ہے کے درمیا اس ملا قات میں کو نی سمجو ته نه موسکار بلکه کست پرگی ان میں اور براه گئی جائخ

نِنایج ادیم ہے نے اپی مستقر فونیہ " بہزی کھسطفے کمال یا شاکویہ ککھا کہ توم پرستوں کی نوج کے کا شرر کھیت کی حیثیت سے میں مریندنینن اسمبلی کو یہ مبنام بھیج را ہوں کہ ملک روانی سے تھک گیا ہواس کئے عزت یا شاکی افتحتی میں جو وفد تشکیلنا ہے کیا ہواس کوصلے کی شرائط طے کرنے کا اختیار دیدیاجا نے "اس کے جواب میں ملغیٰ کمال یا شانے ا دھر دیے کو کھا کہ اب تک تدمیں تم کو ایک پیائی اور اپنے بمحصر کی طرح سجھتا رہا۔ لیکن اب میں تم سے ایک ریاست کے صدر کی طرح سٹوک کر ونگا۔اس جواب کے ساتھ ہی مصطفے کمال باشانے رفعت کو حکم دیاکہ ادھم بے تی ہے تا عدہ فوج پر حلیکر دیں اور ا دھم کو تو نیہ سے نکالدیں۔ رفیات کی ہا قالعدہ فوج نے اسطم کے دلتے ہی ادھم کی نوج میر طملکر دیا ادراس کے مکیاے اوا دسیتے۔ ادھم اپنے مستقر سے بھا گے اوران کی بے قاعدہ نوج کہا خاتمہ ہو کیا۔ بیال بیا در تبا دینا منامسہ۔ محلوم ہوتا ہو کہ ادھم اور جن کے بھائی اناطواریہ میں باکشومزرم کھیلا ناچاہیے تھے اور اوراس سلسلمیں الحوں مے اورد کھرے بالشو مکی خیالات کی تبلیج بھی تسرورع کر دی متنی مصطفح اکمال بإنسا کا اگرجیدوس سے دوستا نه معابدہ تھا اور روس ب<u>ا</u>بر اس جنگ میں ترکوں کی مدد بھی کررہا تھا۔ نکین مصطفط کمال بانسا یہ بنیں جا ہتی ہے كه اناطوليه بالشويك عقيده كأكبواره بن جائه اوردُ منا من اپني ايك انفرا دميت قائم کرنے کے بچائے رُوس کا ایک حقِیّہ بن کررہ جائے۔ چنا پخہ اُ بیوں نے ان دونوں <sup>ا</sup> بھا أيول كى قوت كوجوا ناطوليد مين إلى الشوكيك ليكرر بنے بوئے تھے موقع ملتے ہی توڑ کر رکھ دیا ۔ادرہ ن کی بے قاعدہ فوج کے سیا ہیوں کو توم برستوں کی با قا عده نوج می*ں شامل کر لیا*۔

ایک غیر جا نبدار پڑ ہنے والے کو یہاں میر صرور معلوم کرنے کا اشتیاق ہوگا کہ آتحا دیوں نے قوم پرست ترکوں کو اس تیاری کیلئے جو سرامر اُن کے خلاف ان بھی کیو آ زاد چھوٹر دیا۔ اسکی ایک وجہ تو یہ بھتی کہ اعفوں نے قدم برستوں کے مقابلہ کیلئے یو نانیوں کی طاقت کو کا فی سمجا ۔ دوسری بات یہ بھتی کہ معاہدہ سپورے برجیب ترکی سلطان ا وران کی حکومت کمے دستحظ بوجے توا مند سفان کو بہی معاہدہ سا رے ملک، سے منواتے کے لئے جو جیلنے کی مہلت دیدی تھی ۔ لیکن مُک می سلطان وحيد الدين كا أترختم موجيكا تحام مفول نيه اتحا ديون أدعوش كرشيه أور مأاسكاس معامره کو منوانے کے مسلسلے میں مذاہی اور سیاسی اور جوجی نوعیت کی حبس مت رر كونشنس كين ده سب ناكام هويكي تفيس ادر قوم پرست تركول كا اثر برا برم مقيا ہی عبلا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ اتحا ویوں میں بھی تھورٹ کے کیے آنار بیدا ہونے لگے عقے - وائش نے اگرچ معاہدہ سپورے پر دستغطاعت ورکرد بیٹے نگر وہ اس سی طائن نه محا - اس لئے کو حبک کے خاتمہ برتر کی ال غیزیت کا زیا دہ حِقتہ برطاینہ نے ہفتم کرلیا تھا اور فرانش کے نے شام ادر بعیلیت کا علاقہ عبوار ویا تھا۔ جس میں سے ملب ملی زامی حیثیت رکھنگافتا-اس لئے کُه ترک اس حِشّہ کوچیوڑ نا ہنیں چلہتے تھے اوران کی مقای فوتین برابرسلبنه کی فرنسیسی فوجوں کود ق کررہی مقیں۔ واسن عامرہ سیور کے معاملہ میں اس کئے یہ طرح دی تھی کہا ہے نوانس کی شال مشرقی سرحہ کوراً اپنیٹا کے بڑھا کے بانے میں انگلتان سے امادی تو فع می اللین جب یہ تو قع بھی اکثر گئی تو وانس میں کھنے کھلا الکورہ کے قوم پر ست ترکوں سے ہمدر دی کا اظام ہونے لگا دوسری طرف املی کو برطانیه کی یا خرکت بهت ناگوارمعلوم بدنی که اس سن یونان کو اکیشیاً ئے کو چک میں ایک سلطنت قائم کرنے کی اجا کرت دیدی <sup>س</sup>اور ترکی مال غنیت سے اٹلی کو حقِیّہ نه طا- اٹلی نے اگر چراہنے اصلی حلیف برمنی اور کڑی کے ساتھ غذاری کرنے برطانیہ اور فرانس کا ساتھ ڈیا تھا۔ لیکن بہرطال س حباک میں اس نے بھی کچے قربا نیاں کی تقیس اس لئے وہ مجی اپنی آب کو کچھ معاومذ احقدار

سمجتا تقاراسی کے ساتھ متحارین میں خو در مخبش ہیا؛ ہوگئی اور یونان میں دنیز واکا اثر بھی ختم ہونے لگا جس نے اناطولیہ میں توم پرستوں سے حبلک کرنیکی ذمہ داری ى تقى أونيزوله نے شاه يونا قب طنطين كو حبَّك عظيم كے زمان ميں يورب كى لطانتوں کی مد د سے یونان سے جلا وطن کردیا تھا - ا در اس کے بجائے اس نے بلطے الکزنڈر كربياه يونان نباكرخودسياه وسفيدكا مالك بن مبنيا تحانه نبكن وزيزوله ي عود مختا رى زیادہ دنوں نیچل سکی منوجوان شاہ یونان ایک بندر کے کا لئے سے ہلاک ہوگیا ونيزوله نيحيا بأكه الكزنة رتي جهو طيعهاني كوتخت برسخفا دسي نبكن اس غيور نوجوان نے اسکومنظور منس کیا - بلکه یہ مطالبہ کیا کہ اس کے جلاوطن والدکو بانان دایس ب**لایا جائے اس کے انکار کے ساتھ ہی دیران میں با قاعدہ نساہ پرست** ی<sup>ا</sup> رتی بیدا ہو گئی اور رائے عامر کے استصواب سے شاہ تسطنطین وابس پونان مبدیجے ا در نیزوله کوم ن کے بجا کے حلا وطن ہونا پڑا۔ اسی کے ساتھ امر کیہ والے، پرلیٹ بٹ ونسن اولين كم جوده نكات سے بكر الله اورا مفول نے يور بين معاملات سے ابنی قطعی بے تعلقی کا اعلان کر دیا ۔

الكال

دريك سقاريه كافصلكن معركم

ا وهم حبب یونانیوں سے جا ملا تو یونا نیوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ تو مریست ترک اب اس ہی بل ارائے لگے ہیں۔ جنا بخہ اس موقع کو غلیت جان کریونا نی فوجوں نے ہتا افيون قره حصار " برحله كرديا - إدر الاطوليدر الوس كالك حصة فع بهي كرايا - الكن بين اس ملک ایک می مفقه بعد عصِمت با شاکی با قاعده نوجون نے یونا نیون برجوا بی حلمكيا- اور" اينونو" كے مقام برا محنين فسكست فاش ديكر بھر يھے دھكيل دبا يولان اس مل سے اس قدر بد حواس ہوئے کہائے بہلے ہی مقام پر واپس آ گئے۔ ادراین بھی بوربین مصنبوط کرنے میں مصروت ہوگئے مع ایک طرف ترکی فوجوں کو یونا نیوں کے 😤 مقلبط مین کامیابی مونی ادر دوسری طرف کاظم قره بگریاف نے آرسنید کی بدا دید؟ بہیشہ کے لئے فاتم کر دیا - اور کارس یر قبضہ کر کے سومیف روس سے رہا ، دامنت تركی رست مقایم كرديا- جهال سے توم پرستوں كور دہيرا ورسامان جاگ كی مردمل رہی بھی میہ حالت دیکھ کر برطانیہ فرانس ، ادراللی نے ترکی اور یو ان میں جيج بجاؤ كرا دينا جا ١ اورلىدن ميں ايك كا فغرنس كى بنا دانى اور قسطنطانيہ كى حكيمة:، كولكهاكه ده اس كالفرنس بين اپنے نوا بندے بھيج اورائي طرف سے انگورہ كے نايندون كويهي مذركت كي دعوت ويدسيراس دعوت نامه كم ليتري توفيق بإلما وزيراغط برسائد أن كى طرف سے مصطفى كال باشاكو كلما اب سب احكافات

مٹا کرلندن کا نفرنس میں قسطنطنیہ کے نمایند وں کے ساتھ اپنی نمایندے بھی جیجیریں لیکن مصطفط کمال پائٹائے ہی منظور مہیں کیا - بلکہ اس کے جواب میں لکھا اصلی حکومت ترکی كُ اللَّهُ رِه مِين فائم اي اس لي اس كما تفرنس مين شركت كى دعوت براه ساست الكوره حکومت کے نام آنی چاہئے میخدین نے جب دیکھا کو قسط نطانیہ کی حکوم**ت کا اُنم**ا ماطولیم بربرائے ، مینی بہنیں رہا ہے تو آتھوں نے انگورہ مکومت کو بھی براہ راست شرکت كالفرش كا دعوت المرجع اورمصطف كال باشائ بكرسم كوابنا المينده بناكرلندن بھیجد یا ہیلا دن توقسطنطنیہ اورانگورہ کے نایندے ملکھدہ علامہ و سے کیکوفی وسرم دن کا نفرنس کو یہ دیکھ کر بڑی حبرت ہوئی کہ توفیق یا شاہ بکر سیسے تک میں وف**د کی** قیا د<sup>ے</sup> سے دستبرد *ار ہو گئے۔ کا نفرنس کا مقصد یون*ان اور مرکی میں بیج بجا ک<u>ر</u>کے ادرسيورب كصمعابده برنظرنان كركيك الحاكم الميش مقرركر يركأ تعارتي َّمَا بِنِيرِهِ مِهِ مَلِيِّينِ بَسِيجِهِ كَي اسْكِيمُ مَنْطُورِكُم لِي لَكِينِ لِوِنَا نِيونِ مِينَانِ وَ دَيُونِ تَجْرِينِهِ إِلَى كُو نہ بانا ۔ اسی کا نفرنس کے دوران میں فرانسیسی پریسیٹرنٹ اور بکر سمیع کے مابین ایک معابده یه براکه فرانس سلیگ، سه دست بر دارموجا می کاربشرطیکه اناطولیوس اس كو فاص تجارتي رعائيس ديدي جائيس -ليكن اس معادر كويصففا كمال إشا نے تسلم نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہواکم بکر سمیع کو وزارت سے استعظام نہا پڑا۔اور ده بدر كو مخالف بار ي من شابل بو كئ غرض به كانفرس مرا عتباري الام ر ہی ۔ اپنا ن کواینی تین لاکھ ٹوج کا زعم تھا جو بیٹیارجد ید الات سیدمسلم ا اعلیاب کے میدانوں میں بڑی تھی۔ اتحادیوں نے کا نفرنس کی ناکامی کے بعدا بنی غیرجا شداری كالهلان كرديا-اب كويا تركي اوريونان كابرابركا مقابله تفاساور مساس مقابله ئ اطفاكال إنها كايت، مركري سے ماريال كرد ہے تھے يونا نيوں نے بى ایکه نایر دست حاکی برسه بیانه برتیاریان شروع کردین شصطفه کمال باندا

نے خطرہ کو بھا نب لیا۔وہ یونا نبوں کی تیا رپوں **کی بمیں سے پہلے ہی حلہ کر دیناجا ہ**ی تهے۔ انفوں نے اپنی فوجی تیا ری ہیں دن اور رات اکیب کر دیا۔ لیکن ان کی راہ میں ابھی بیٹیا رشکلیں تقیں۔ ایک طرف فوجیں کا فی نہ تقیں اور جو تقیس بھی ایکے باس اسلحه کا نی نه مجھے ۔ ورائع رسل ورسائل کا قرار اُ تھا۔ روبیہ اور رسد کا استظام تُعْيَكُ نه تقاء ا ورسب زيا ده جو ہا تأن كے انتظامات مِن حائل ہور ہى تھى وہ گر نیڈنیشنل اسمبلی کے نئے ممبروں کی روش تھی۔انگورہ کے یہ کرسی نتین مدبرہ ہے سو پیج تیجے برا پر معیون کی اللہ اللہ اللہ میں اپنی اللہ الرائے جاتے تھے إدربات بات براً بلجنف تفي الكوراا دراس كي أي لمكومت اس وقت تك الجي طرح قايم نهيس موني على ادرهب حد تك قائم موسكتي على وه بعي صطفط كمال بإشابيكي فالميت انتخصيت إوركوستسفول كانتيام تعاب ليكن اس وراست منود كم بعداب و بى حكومت معيطف كمال إشاك لئ شك راه تى - وه كت عقر كرجب تك يوانى تمرکی سرزمین میر موجوره این انگورا میں نوجی حکومت ہو نی جاہئے۔یا ربینٹ کہتی تھی ہٰیں ہرفوجی اسکیم بہلے نیشنل اسمبلی میں زیر بحث آئی جا ہئے۔اس محدینیا تا فی کاتیجہ یہ تحاکم ذرا دُراسی بانت کی منظوری مصطفے کال یا شاکو نیشنل اسمبلی سے لینی ہوتی تھی اور معولی سے معمولی ہات ممروں کو بچائے کے لیے محفظوں کے شاکرنی يراني على - ابك السيم بي تفكا دييغ والع وا قدرت بعد مصطف كمال باشاسخت كبيده خاطراسمبلي سعابين كمرلوط - وبال عصمت ، فيضي - ا دنان اورخالده ادب يها سع مو بود عقر مصطف كمال بإشابها ل بهو مجتم بى سياسى مدمرول برس بڑے اور کھنے گئے۔ مدفی بوکریسی کے معنی مجھے آج معلوم ہوئے یعن ایسے حیت ا دگول کی حکومت جن کے دماغول میں جیسے کی بجائے جنس عجرا ہوا ہو۔ حکومت توصرف تحفی اچھی جسمیں احمقوں سے بے نیاز ہوکر حکومت کی جاتی ہائے

بالیمنظ کے ممبروں کی انتھی ادر کی بختی سے نگ کراسی طرح اپنی دوستوں کے المُصطفك كمال بأشاا بناغطته في تاركيا كرتے تھے انتشال اسمبلي ميں اس موقع بر کئی جا عتیں ب<sup>ن ک</sup>ئی تھیں ایک گردہ بکر سمع کی انحتی میں تھا جو پہلے وزیرخا رجہ تھے۔ لیکن وانس کرمعا بدہ کی منسونی کے باعث مستعفی ہوکر حکومت محفلا ف ہو گئے عقے۔ یا گروہ ابنی آب کو اعتدال بسند کہا کرنا تھا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اس وقت فرانس ادراملی جونی انگوراکی حکومت سی مدردی رکتے میں اس کئے دو ہارہ ملح كى سلسل جنبانى ہونى جا بيئے۔اس كے علاوہ يا نخ جا رادر مخالف يا رشيا س معيس، لیکن ان کامقصد صرف ذاتی تقاکم ان کے لیڈر بھی اس موقع پر تومی لیور بن جائی اصل اخلا ف اسمبلی میں در حقیقت سلطان کی شخصیت اور ذات کے متعلق تعام اور سارے مبراس معاملہ میں ایک زبان معلوم ہوتے تھے کہ سلطان کو بر وارد کھا جائے۔ کاظم قرہ بربانیا اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سوال چو کہ ترکی کے نئے د ستور میں کیلی پوری طبع سے نہیں ہوا تھا اس کئے اسے بڑی اہمیت هاصل **ہوگئی تھی** اوراس کے حمائلیّو کی تعدید، ور برور گئی تھی ۔ چیانچہ کاظم فرہ کریا شا نے اس سلسلہ ير مصطف كان يا شاكولكما بهي تفاكر كيا آب كا منشا سلطان كي شخصيت كوختم كرك جهوریت قائم کرنے کا ہی سکن اس سوال کومصطفے کمال یا شانے مصلحتاً صاف ہنیں کیا۔ وقت کے اتنظا رمیں ال گئے ۔ ایک طرف اسمبلی میں یہ قیصّہ ہورہا تھا کہ ا نگورہ کی خفیہ پولیس نے ایک ہند و شانی مسلمان مصطفے صغیر کو اس الزام میرگ فتار کرلیا کہ مصطفے کمال یا شاہر قائلانہ حلہ کرنے کی نیت سے انگورا آیا ہواس شخص پر ا جمورا کی مضوص عرالت میں مقدمہ جلا۔اس مقدمہ کے دوران میں عجیم بیا ا تراکلیں۔اس مخص نے بان کیاکہ اسے برطانیہ کے محکہ خفیہ نے مصطف کال کے قتل کر ٹیکو بھیجا ہی اور ایک لاکھ رویئے مصطفے کمال کے سرکے لئے مقرر کئے

ہیں -اوراس شخص کوانگورہ اس سے بھیجا ہے کہ اس سے اسے بیلے افغانستنان کے امیر صبیب اسٹرخان کو بھی قتل کیا تھا۔ اس کی اِنزِں میں صدافت ہویا نہ ہوگئین اِس واقعہ کے ساری نز کی میں آگ لگا وی اور برطانبیہ کے خلا مند سخنٹ نفرت اور جمالت کامظاہرہ بو سے لگا ورکھہ و نوں کے لئے سلطان کی شخصیت کا نراعی سواں دیا گیا۔ اس دوران میں اور با نیا بے جر ﴿ بَار عَنْ مِک بعد کیجہ دونوں جرمنی میں ہے۔ رہے اور بعد کوردس بڑنچ کئے گئے ۔ ننے اور روس سے دوسنی کا اُفظہ کرشا کی کا کہیں۔ ناپ یا مِن تَوْم برست تُركول كَي مَنظِيم كرريء في تركى والبن إسف وراتنخلاص والنا كى جنگ ليس مصطفح كمان كارسا نفر دينه في درغ است كي رئين مصطفح كمال اس بر راعنی نه موسے اس سے کہ وہ اور اور یا شابھی ہم رائے نہیں موسکتے نصے اور نہ ال كركام كرسكة تف - أدبرس ايس بوكرالوز باشاك بخاراكا رخ كيا- اوره إر الفيل اخِيا افتذار عال بوگيا - بخالا دا دن كو بيانساً اين بفي كهرين بيط، روين ، هار بيسية والناس الى الله وه جائة ففكرسويط روس سے منا إلى كرك أنادى عاصل کرلیں اُخبیں اس نہم کے لیے ایک خربہ کا رحیزل کی صرورت بنی منہا کچہ اور اِشا کو الفوں سے ناتھوں ما تھالیا واور فوٹرا اپنی ایک فوج تیار کرے کا ان کی انتھی میں سوٹ روس سے چھیڑ جھا ڑسٹروغ کردی۔ الذر پاشا کی یہ حرکت مصطفے کما ل یا شاکا ہا۔ کی پالیسی کے سخت غلاف نفی ۔ اخبیں انڈیشہ موا کہ کہیں سوبیٹ ہوں فومصطفے کا اُپ اشاسے نہ برطن ہوجائے ۔ جانخہ افوں سے بڑی شکل سے سو بن سفرانی بفین ولایاکه افرکا اناطولبهے کوئی تعلق اوریسٹ ننه نہیں ہے۔ دہ اپنی حرکتاب کے آب ہی ذمد دار میں سوبٹ روس کو مصطفے کاٹ کی بے تعلقی کا نفین ہو گیا ادراد کے کچے ہیں و نول بعد افر باشا سو بیٹ روس کی ایک مہم میں بلاک ہو گئے -اورروسیوں من فرجی اوراز کے سابھران کی بخبیز وکھین کردی ۔ اس کے ایب سال بعطاعت

باناکوکسی سے دن و باطرے بران کی سٹرک برقتی کردیا -اورکھے ی دول بعدان سے تھے رہے ساتھی جال یا شاج بربن سے افغانستان جلے گئے سے اورا ان اللہ فالد کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے تھے ان کے د دال کے بعد اسکو جلے آئے ۔ بہاں ان سے اورسوبیٹ حکومت سے بجدان بن بوگئ یہ د ہاں ہی جفال کر طفلس جنجے -اورمعمطفے کمال یا نشاسے ترکی وابس آئے کی اجازت ان کی اجازت ان کی میں میں قشل کردیا ۔ اس طرح حیا سے بہلے کی اتحادی حکومت کے بہنوں جمہ کے بعد وی جانے ہی ہوگئے۔ طرح حیا سے بہلے کی اتحادی حکومت کے بہنوں جمہ کے بعد وی میں فیل کردیا ۔ اس طرح حیا سے بہلے کی اتحادی حکومت کے بہنوں جمہ کے بعد وی کے بعد وی کرنے کے ان میں کے انہوں جمہ کے بعد وی کرنے کے انہوں جمہ کے بعد وی کرنے کی انتخادی حکومت کے نبینوں جمہ کے بعد وی کرنے کے انہوں کے انہوں جمہ کے بعد وی کرنے کی انتخادی حکومت کے نبینوں جمہ کے بعد وی کرنے کی انتخادی حکومت کے نبینوں جمہ کے بعد وی کرنے کی دیا گئے۔

انبدارً مصطفے کال باشا انگوراہیں راکرتے نے نیے لیکن بعدیس انگور اسے یا میل کے فاصلے ہے" شان کیا" الی ایک ایک کو ایس بھے سے ان کی والدہ رہیدہ فالم بھی ہاکی تھیں جواب ان کے ساتھ رہار تی تھیں مصطفے کال إنشار بشب و روز کی مصروفیت اوران تھاک منتقت کے باعث بھر کر دیے کا دورہ بڑا اور ساخذسی ملیریا کا بھی حلہ بدیا۔ انگورا ہیت مرطب مفام نخا وربیاں ملیریا کا بڑا زورنفا رس بیاری میں زمیدہ خافزا در فکری خالم سے جرم ہیں، خافرای کے عوم بز ، بینیس م<u>نسط</u>ف كال إشاكى برى فعرمت كى ١٠٩٠ و ١٠٠ كاسى بورى عارب تدرست نربوك في كروبان سلط فلدوك بيد المارية على الما المراكب يع علم مِن ہُو ظائبۃ اور انبرن رہ معیاد ہم تھے ۔ تے ہوئے اپنی ساری طاقت اُ کُتُم ہم تنا عصدت إننا اپنی فرمبیں ہے " کی شہرے پیچے بٹرے تھے۔ ترکی فوٹہ پالیو كاسخت دباؤ برا باختا اديين طرف مديران ومين أعلى شرك عرستر مدي تقبل عصنت با شاسع ہونا بول کے سرب سالاب کورد کھنے کے لئے کئی ہو کا اللہ کئے

المکن ایک مجی کامباب نه ہوا۔ وہ رات اور دن محذت سے اپنی فرج اکو تربیت دیتے لیکن مامل کچھ مذہ ہوا۔ وہ رات اور دن محذت سے اپنی فرج اس کے ساتھ ہی ان مامل کچھ مذہ ہوا۔ اسلیم اپنی شکست کا بقین ہوگیا، وراس کے ساتھ ہی ان کی ہمت سے جواب دے دیا۔ ان کی ہم ہم ہی بن نہ آیا تھا کہ انھیں کہ ایک اس محمد میں جے رہے ہیں اور اگر چیجے مطع ہیں تو یہ ای کہ انھوں سے فرا مصطفے کماں یا شاکر اور مار مال سے وہ اس فدر او کھلا ہے کہ انھوں سے فرا مصطفے کماں یا شاکر اور درسیدانِ حبال ہیں کر ایک اس مصلے سے بات دیں ۔

جیسے ہی تار ملا مصطفے کمال یا شا انگورہ سے چل بیٹے ہے ادر مارا مارسی دن اسكى شهرببوغ كئے درجاتے ہى عصمت إشاب كان سے لى عصرت کے کندھوں سے کو یا ایک بوجھ سا انرگ -ادبرمصطفے کال یا ناک میان فالماين بينيخ اي سالهيون مين أيك نباح صله بيدا موكما ومفيفت برسنه لەمقىطفى كالى ئىشىنىت مىسىقى يى كچھ اسى جا ذہبىت تدان كى موج دىگە بىي سيا بهيول کي جراُنيس لڙهھ جاٽي نقيس اورانخيس اسينے ادير اعتماقه ٻيايا ن اِنا نفايصطفا كَالَ إِنْسَاسِكَ فُوجٍ كِي كَمَا نَ بِينَ مِي صورت عالَ كُو أَحِيي طرير حِمَا سَعَى أَرِينِ جنَّات کے نفشہ کا بڑے ہے توریت مطالعہ کیا اور دریا سنے سٹار یہ گئے تنا ... يرايك جيوني من هبندي كالروى اور مليط كرعصرت بإشاكوهم وبالأجن كو ذيرًا "لبن سوکیلومیٹر بیٹھیے جٹا و اور دریا ہے سفار پیر کے اس کیا یسب پر ڈنا آئیں کھو دکرز کیا وُک لاکن قالم کردو۔ زشمن کو انتی دور آگے بڑے مینے بن خاسی <sup>میل</sup> ہے۔ ہوگی اور کا فی دن بیس کے اور سمیں اپنی بوزنشین اصنیہ طائرے ہے ، نیع ل حاسفیہ عصرت یا ناکو بیرهکم دے کر مصطفے کمال یا شافرار ، کمورہ بہو کیے وہاں ی عجیب طالت ہوری تھی لوگ بدواس اور انگر را جھوڑ سے کی تیاریاں کررہے سے ۔مصطف کا ل باشا نے فر گراسبلی کا اجلاس طلب کیا۔ اور اس اجلاس میں بدمطالبہ کیا کہ اخیس سیاہ وسید کے مطلق اختیارات کے ساتھ کی نڈرانجیف بنایا جائے اس بی سیاہ وسید کے مطلق اختیارات کے ساتھ کی نڈرانجیف بنایا جائے اس بی سی سے سے اخیس بالانفاق ڈکٹیٹر تبلیم کرلیا۔ بیم حله طے کرکے مصطفے کمال پاتشا واپس سے سے اخیس بالانفاق ڈکٹیٹر تبلیم کرلیا۔ بیم حله طے کرکے مصطفے کمال پاتشا کھوڑ سے سے آر بڑے میں مصروت ہوگئے۔ اس دوڑ دھو ب میں ایک دان گھوڑ سے سے گر بڑ سے میں کی وجہ سے ان کی بیلی کی دو ہڑیاں لڑت گئیں۔ مجبورًا دو دن کی بستر بر بڑا رہنا بڑا۔ گر دے کا دورہ بڑا کین اس کی بھی اکفول مجبورًا دو دن کی اور اس عالم میں وہ سارے اختطا بات کمل کرکے میدان حبال میں بہد بخے۔ اور ترکی فی جران کی خود کمان کی۔

یہ مؤلوبڑ اسخت تھا ترک اور ہونائی ایک فیصلہ کن بنگ کے لئے ایک دوسر کے مقابل پڑے ہوئی سے آخر مہم اگست سلالیہ کو یونا نبوں نے ترکوں پر حلہ کر دیا۔ حلہ اس شدت کا تھا کہ ترکی اور یونائی فوجیں پہلے ہی دن ایک دوسرے سے مل گئیں اور دست بدست مقابلہ ہو نے لگا۔ رات ہوگئی فیصلہ کسی طرف کو نہ ہوا دوسرے دن پو پھٹے ہی ہی جرمیدان کا رزار گرم ہوا۔ اور شام کا کہ مقاب کی لڑائی ہوتی رہی دلیکن فیصلہ اب ہی نہ ہو سکا۔ اسی طرح ملسل چوہ وون کل مقابلہ ہوتا رہا اور فتح اور شکست دونوں طرف بدا برکی ملسل چوہ دونوں کو جر ہوجی تھیں۔ و صلے بہت ہونے کے نظے میں رہی ۔ دونوں کو میں مقام کر چر ہوجی تھیں۔ و صلے بہت ہونے کے فیصلہ رہا ہونی تولی کر جو میں مقبطہ کر اور شکست دونوں کی مال کے معن میں رہا ہونی تا ہونے کی میں مقبطہ کو ایک کو میں مقبطہ کا ایک ایک ایک میں مقبطہ کا ایک ایک کو میں میں مقبطہ کا ایک ایک کو میں و سیدہ سے مکان کے معن میں مقبلہ کو میں دوسیدہ سے مکان کے معن میں مقبلہ کو میں دوسیدہ سے مکان کے معن میں مقبلہ کو میں دوسیدہ سے مکان کے معن میں دولوں کی دوسیدہ سے مکان کے معن میں دولوں کی دو

بےمینی سے شمل رہے تھے ۔ إر بار كانڈروں كے نام احكام لكھواتے جانے۔ ادر ٹیلیفون پر فوج س کی صبح بو زنین معلوم کرتے جاتے 'عگر دیے کے ڈورے بھر بڑے نے کے سپلی کی بڑنوں میں بھر در و بوے لگا تھا۔لین انعیس اس کا بھی بیوسن منہ تھا کہ اپنی اس بیاری اور در دیاک کو محسوس کرتنے ۔ بار بار سے یا ہ کافی **ہیتے جاتے اور احکام لکھواتے جاتے حالات نازک ہوتے جا رہے تھے ان** کی کبیدگی بڑہتی جارہیٰ کھی ۔ چودہ دن کی متواتر حنّاب سنے ترکی لائن کو کم ور کرد ویا تغا. اور آب وه حِیکنے ملکی تھی ۔ یہی حالِ یو نا نبور کا ہور یا تھا ۔ سوال صرفَ حِصلہ كاره كبا نقار جو پيلے وصلہ إرّا وہى جنَّك إرجامًا - و بیسے بھی مقابلہ نا ہوا برئا تھا۔ تركون كے صرف ايك لا كھ سپاہى ميدان ميں سففے اور يونا ينون كے بوسے تين لاکھ ا بینے سے تقریبًا تکنی فوج کوچ وہ دن برابر روکے رکھنا ترکوں ہی کاھیلم تفاءا ورحقیفت ببر سے کہ یہ وصلہ مصطفے کمال کی ذان سے ان میں پیاکرڈ تفاج وحوال دن گذر آمها ر ما تفا مصطفے كمال باشاكى بے هينى اور بياجينى ك ما کقه ساتھ بدمزاجی بڑینی جارہی کتی کہ وفعتٌ نیلیفون کی گھنٹی بجی فیفنی یاشا بول رہے تھے " آج کا معرکہ نزکوں کے حق میں رہا۔ یونا ینوں سے ہمن باردی اب وہ پسیا ہونے کی تیاریاں کررہے ہیں 'ل مصطفے کمال یا نتا سے ٹلیفون کا ربیسور کان سے بٹایا اور ایک لکا سا قبقہ لگایا بربیلی شی ہی جویو اپنوں کے مفابلہ کے بعد لوگوں نے سُنی ۔ م و می کو حکم دیا کہ سیاہ کا تی کی پیالی لانے بہرہ بید ایک دفعه می "ازگی بیدا مو گئی - بیاری اور تفکن کا دور دور سینه مذبها ـ

دوسرے دن مصطفے کمال پاشا نے بے دسٹرک اپنی ساری ریزرو فوج کو میدان حنگ میں بینجے۔

گولوں اور گولیوں سے بے خطرتر کی سپاہیوں کی صفوں ہیں پھر سے اور سپاہیوں کا دل بڑا النے اس کے بعد بھی ایک ہفنہ تک لڑ ہے ۔ یونا فی اس کے بعد بھی ایک ہفنہ تک لڑ ہے وہ باری ہو کی ان کا ج س ختم ہو چکا تھا۔ موصلے لیبت اور ہمت ٹوٹ بی تھی ۔ باری ہو کی لڑائی تھی ج کھیان بین سے لڑ نے جارہے تھے۔ بالآخر پورے بالیسویں دن دریا سے سفار یہ سے یونان فوجیں بیبیا ہونی سٹروع ہو بیئی ۔ اس شان سے کہا گئے ہے کہ ان اور پیچے ہیچے نزک ۔ غوش بین سوکیلو میٹر دائیں طے کہا کہ ہی جہاں سے یہ جو لائی بین آگے بڑی تھیں اور نزک بھیان کے سیم وہیں آ بڑی تھیں اور نزک بھیان کے سامنے خند قیس کو دکر اطبیان سے جا بھی ا

باب

فتح سمرناا ورقوم برئست تركون كي فتح كي ممل

حبّ سفارید کی فتح کے بعد حبب سطیفے کال یاشا انگورہ پہو کنے لالگ وبوائے ہور ہے تھے کہونکہ اس فیصلہ تن خیگ کے بعد بونا نیور کے آگے بڑے منے کا امکان بالل ختم ہوگیا تھا ادر ترکی فوج اور ترکی رعایا کے دل برھ کے سنے گر بیٹر نیشن اسمبلی لئے اس موقع ہرا سپیم اجلاس ہیں مصطفہ کما باشا کے لئے " غازی" کا اعواز کخویز کیا ۔ نز کوں کے علاوہ مصر، عوب سٹام عُواق، افغالنستِيان اور مند وسّان كيمسلما يزن كي طرف كسيمي غا زيايا كو مباركياوي دى گيئى جن بس الفيس تركى كے نجات دمندہ سے خطابكيا کیا تھا۔ نیکن یو انپوں سے مفایلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا ابھی سمزنا کے قربیب ان كاايك زبر دست مورجه اور بانى تفا - لحب ك بهمورجه ان كے باتھ سے ندھینیا جائے رکی یونا بنوں کے یا تقوں مفیظ نہیں تھی۔ غازی یا شانے اس عار منی فنخ کو ذرایمی اسمیت به ری اور سمزما بیدا کب اور فیصله کن جنگ کی نیار پو میں مصروف مرحے - سوبیط روس سے روبیہ قرفن لیا - الملی اور امر کمیہ سے سنے بہتا رمنگوائے - (ورنے رنگرووں کے لئے کمک کے طول وعوض میں مشن مجمع رترك الرية الراق حسة حال بورب عف اوراب وه اطينان اورمين وأي النه الكرارام سي كليتي بالري مين مصروف برجابي -اس

سے اب کے رنگروٹوں کے بحرتی کرنے والے مشن کوکسی قدر ما بوسی کا سامنا كمن الرا يلا يكن غازى بإشاكى تعن ين المكن كونى معنى بى نبيس ركهنا تفار الموں سے فوربعض دیمات کا دورہ کیا ادرجها سجهاں وہ سے لوگ جرت قوبی سے مدیوسن ہو ہو گئے - اور جن جون ان کے حبند ۔ سے سے ا کے اور تھوڑے ہی عوصہ میں غازی باشا نے تھی ہوئی ترکی فوج کی مدد کے لئے ایک اور ٹانزہ دم فوج تیا ر کرلی ۔ لیکن ابھی دہ اس مہم سے فارغ بنیں میو نے تھے کہ اِلگورہ بیں سیاسی مدہروں کی جاعت کے بھران کا را سنذ کامًا - رؤ ف اورننی بھی ما لٹا ہے چیو ٹ کر ڈنگورہ سے ننے ۔ اُن لوگوں سے پہلے تو غازی باشاکی اسبدکی رسکین کھے ہی دوں بعد الخیس غازی پاشا کے غیر محدود اختیا رات پر اعتراض اور اوران دولوں سے س کہ بیکوشش کی کہ گہ بیٹر نبشن اسمبلی ان کے انعتیارات وائیں نے لیے۔ روُ ن اور فتی میل بیں ڈموکر میک خیال کے سیاسی مدبروں میں فضے اور فوکوٹیٹری کوکسی انداز میں بیٹ ند کر نے محقے ۔ یہ وحریقی کہ اس وفت بھی حبب کہ حالات فابوس بنیں اسے نفے اور یو نانی سمزا پر مورجہ جائے بیجے سے ان دونوں نے ابین اخلاف کے اظہار میں اُس بنیں کیا اور ساری مصلحوں کو بالا لے طاق رکھ کر ہے کوسٹشش کی کہ اسبلی کے ذریعہ غازی پاشا کے سارے بغیر معمولی فوجی اور سول اختیارات و الیس لے نبیں ینکین ان کی بیا کوسٹ ش بیکا رسمی اسمبلی سے یو ناینوں کے خطرہ کو ابھی ملک بیس بافی دیجھ کر اس موصوع برجست كرسي مى سے انكاركر ديا - أيني اس كوست سن يس حبب ان لوكوں كوناكامى بدنى قر المفول سن فازى بإشا برزوردينا شروع كياكه إى وقت ينا ينوب سي صلح كريس اور لوائى كوطول مذري - كيونكد سنيس كهاجا سكتا كاسما

الحمورون يرتركون كوكيا صورت مبين اسك سك سكن غازى يا شاسن اسم منوره كو سننے الل سع الكاركرويا والعبي يقين تفياكه مم يونا بنون كولوائ ميس كمل سكت دیں کے اور اس وقت صلح کی عبیاب ماسکے کے عومن فتح مند ہوکر اپنی سرالط فرد اتحادیوں کے آگے بین کریں گے لیکن حبب ان لوگوں کا دباؤر نیادہ پڑھا تو معن به دکھالے کو کہ ان او گوں لے حالات کاکس فدر غلط اندا زہ لگا باہے اوركىيى غلط تو فغات اتحا د بول سے فائم كى بين، غازى يا شا اس برر منى بولى کہ سیمرا کے معرکسسے پہلے آن لوگوں کو ایک دفعہ منے کی کوسٹشش کر سینے دیں ۔ چنامیمہ صلح کی بات چبیت نے لیے فتی کیبرسائیس کے ساتھ لندن کئے ۔لیکن وہاں کسی نے ان کی بات سننی تو بڑی ہات ہے اس و فدسے ملاقات کک مذکی ۔ بلکہ لندن کے لوگ اس و فدسے بہایت وکت آمیز طریقہ سے ببین ہے۔ حب به وفدایس بو کرلندن سے الگورا والس بواتو غازی باشا طنزیه اندار میس کائد كُو يا ان صدى اور نا تجربه كار لوكول كوب يا دولايا كه وه اس نتجه ميهيم بين علي علي تق كرصلح كى جيك بني أنى جانى للكرصلح زور بازوس مامس كى جانى ہے - وفد كے لندن سے واپس آلے کے بعد مخالف بارٹی ہوا وس بڑگئی اورفازی باشا تھر پوری سرگری سے ایک آخری مقابلہ کی تیاریاں کرنے تھے۔ اگست علاق ع آخری مفت فازی پاشا سے بونا نبول بر علد کرد سے کا تہیّد کربیا بیلی اگست کو اب سے میدان جنگ کی ساری فرج س کا فرد جائزہ ایا اور ہر ہر رحبن میں پنچ کربیا ہیوں کی ترتیب دیمی اور نہا بت خاموشی کے ساتھ کراکر میں آتری طلم کے لئے کیا مڈروں کو حزوری ہدایتیں ویرسے اسی دوران میں وشمنوں کی آ تکھوں میں خاک ڈالنے کے سے غازی پانتائے ایک فط بال ورنامنٹ کرنیکا حرویا اور فائن ویکینے فو وسکے۔ وہاں ہررجنٹ کے کا نڈرکھیں و سیعنے کے بہائے موج دینے جنیں غازی یا شائے ۱۷ اگست کی صبح کو وشمن برحلہ کردجہ کا مکم اور سرر جسنط کے متعلق صروری بدائیں دیں اور کسی کو بیتہ مجی نہ جلا کہ فث بال کے اس کر اسرار فائش میں میں کیا کھے ہوگیا ۔اس میع کے دوسرفون با سرکے سارے "ارکا مل و کے اور دشمن کو اور زیادہ تعبلا وا و بینے کے لیے یا افزاہ اڑادی کہ انگورا میں بغاوت ہوگئی ہے۔ مہر اگت کو غازی بان نے انگورہ میں جننے غیر ملکی سغیرا ور ترکی مرتبر تنف ان سب کو ۲۲ اگست کو ڈوز اوررات کو بال میں شرک ہوئے کے لئے دعوتی رقعے بھیجے یعز من اس ملہ کی تیاریاں غازی یا شائے اس قدر چیکے چیکے کمل کیس کہ نہ صف انگورا میں سبی ساسی مدہر کو اس کا بہتہ نہ جلا بلکہ خود غازی یا شا کے گھریس ان کی والدہ اوران کی بین فکری خانم سے بھی کوئی نئی بات محسوس نہیں گی ۔ آ دہر بوز ان ا فسیر ہی اس سو بانکل بے خبر کتنے کہ کیا ہو ہے والاسے - بیزان کمانڈر انجیٹ بدل دیاگیا تھا -اور اب جر كماندُر تما وه غربب سمزاكى يوناني فزجول سع بعي المبي طرح واقت سرتها اور کمانڈروں کے ساتھ ہی بہت سے جبو لئے یہ نانی افسر بھی سمرنا کے محاذ برنے تبدیل موے سے ۔ یونان بیس ونیز ولد کی حکومت کا خاتمہ موکیکا تھا اور نیزولد کے ساقه اس کی پالیسی می فتم بر چکی تھی ۔ سمراکی یونانی فزجوں سے یا سی تخت میں کیسی کم بوگئی تفی حب کی وجو سے فو جیس بھی کچھ بے تر نیب سی تغیب اور وصلہ حمور سے موے معلوم ہورہی تھیں۔

غرض بیصورت می حس سے فائدہ اٹھاکر ترکی فوجوں سے غازی پاشاکی تیاد بس ۲۹ راگست کی صبع جار بجے یونا بنوں کے اہم برزلش انیوں قرہ حسار برجسلہ کردیا دور شام کے سمزاکی فوجوں سے ان کے سارے تعلقات منقطع کرد سے۔

یونانی انتہائی بے سروسا 3نی اور پریٹ نی میں سیدان جور کر سا کے اوران کے تعاقب میں بوری تیزی سے ندی سا ہ می دلین یو ان جس قدر بیزی سو فرار میوے ترک سیا ہی اس قدر تیزی سے ان کا نعاقب مذکر سکے -اس سے بعا کے ہو سے یونا بنوں کو بہ موقع س گیا کہ راستہ بیں جو ترکی اوی الحنیں نی اسے تباہ و تا راج کر گئے بچوں بوٹر میوں اور عور توں کا کہ یونانی درندو نے یہ نیغ کر دیا ۔ اور نسبنی کی نستیاں بھونگ دیں ۔ ان یونا نی درندوں کی نیسیا ہونی ہونی فوج ک سے انا طولیہ کے مغرنی علاقہ کو خوب روندا لیکن ہیراک کے کہیں نہ جم سکے وہ برابر چیم سٹنے جار سے تھے اور ترکی فوجیں سرط کس المعیں د بارسی تقیم - سندرگاه شمزا بردنانی بیرے اپنی شکست خرده فرج کے جانے کے لیے تیار کراسے تھے اور فزجیں انتہائی بدوسی میں ان پرسوار بر رسی تقبس که کهیں امیسانہ ہو کہ ترکی ذہبیں سمزناً بہو کے جابیش اوران کی دائیی كالاسته روك يس عرفن ٢٧- اكت كونزكي فوج ك كي بيزا نيون بر جارها منظم شروع کیا اور دس ون کے اندر انفیس ترکی سرحد سے پرے بجیرہ عبین میں دھکیں دیا۔ اور اس طرح یونا نیوں کے نایک تُدموں کے نشان نگ سے نزی کی سرزمین کو باک کر دیا۔

سنرافع ہوجا نفا۔ غازی باشا" یوشاک" میں کھیرے ہوئے سنے اورسمرنا میں غازی باشا کے فاتحانہ وا خلری تیاریاں ہورسی تھیں کہ خبر بی کہ یو نائی کمانڈر انجیف اور اس کا سکنڈون کمانڈر دو بون گرفتار ہوگئے۔ غازی باشا سے حکم دیا کہ دونوں ان کے ملاحظ میں بہشیں کئے جا بئی" یوشاک" کے اوکن بال میں غازی پاشائے ان شکست فور دہ جنرلوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے وقت نادی

باشاک ایک طرف ارش فیفی اور دوسری طرف عقمت باشا نعے ۔ غازی باشا سے بڑے تیا اور اخلاق سے اپنے شکست فردہ وشمنوں کی پذیرائی کی ۔ سگرف اور کائی سے بھی ان کی خاطری ۔ اور جنگ کی چالال پر الن سے گفتگہ کہ نے رہے ۔ سکر فازی باشاکو بڑی مایسی بوئی اس سے گفتگہ کہ ہے کہ بہلوگ جنگی تد بیروں پر گفتگہ کرنے کے بجائے اپنی فیمن کا گلم کرتے رہے ۔ فازی پاشا نے بالآخران الفاظ کے ساتھ العیس رخصت کیا "جنرل منگ جس میں قیمت کا گھیں ہے ۔ آپ کے ساتھ المقی اس کے مایس سے مقابلہ کر سے میں کوئی کسر نہ چوڑی سکن قیمت آپ کے ساتھ نہ تھی اس کے مایس میں قیمت کی باشا نے عقمت بوئے و فائدی پاشا نے عقمت بوئے سے کوئی فائد و نہیں " حب بے دونوں جلے گئے تو غازی پاشا نے عقمت باشائی طوف دیجا ۔ گویا فازی پاشا کو اس سے مایسی جوئی کہ جوجئرل آپ کے برابر نہ نہ نے ۔

آخرکارسم نا بیس غازی باشا کے داخلہ کے سار سے انتظا بات کمسل ہوگئے اور سے برگی ہوا کو غازی مصطفے کمال پاشا اپنے خاص با ڈی گارڈ کے حلوبیں سم نا بیس داخل ہو سئے۔ ترک بارے وشق کے بے قابو ہورہ سخے سر کو س کے دونوں طوت حورتوں اور بچوں جو انوں اور بوڑھوں کے سف کے سف کے بیٹسٹ دور زور زور سے غازی کو دعائیں دے رہے تنے ۔ مگر مگر اور رات کو سا رہے سنے ہم بیس چرا غال کے کئے گئے سے دورسمندر میں ایک طرف یونائی فوجوں کے جہاز بواسی کے ساتھ ہونان واپسس جار ہے شخے اور دوسری طرف انتجا دیوں کے

جگی جہا زکورے شہر کے چراغوں کا تماشا کر رہے تھے ۔ لیکن دونو تطعیم بے بس اور مدا خلت کریے سے مجبور تھے ۔ سمزاکی فتح کے ساتھت ہی ترکی اور یونا نی حباک کا خاتمہ ہوگیا تھا اور اب اتحادی ترکی سے خود ترکوں کی شرائط ہر صلح کر لئے کے لئے مجبور تھے ۔

## با معلى الماليات لطيفت م سيريلي ملاقا

سمزا ہیں غازی پاشاشہر کے اندرایک معولی سے مکان ہیں کھیرے ہوئے تھے اور وہیں سے سمزاکی نتی کے بعد جدید نظم ونسق نا فذکر رہے تھے یونا فی اگر جہ انا طولیہ کو فالی کر گئے تھے یکین پورپ کی طرف سے وہ تیں ہیں ہم ہوت سے اورغازی پاشا عا ہتے تھے کہ تربیس میں یونا نیوں کی فوجیس میں ہم ہوت سے بہلے ہی ان برحلہ کردیا جا ہے رمیکن دقت یہ لئی کہ ترکی کے باس میں ہوت سے بہلے ہی ان برحلہ کردیا جا ہے ترکی فوجیس اس سے گذر منبی کئی کہ وہیں اس سے گذر منبی کئی کہ وہیں اور وہ کھی اجازت بند دیتیں کہ ترکی کی فوجیس ان کے آگے سے تقریبس میں گذرجا کیں۔

کی فوجیس ان کے آگے سے تقریبس میں گذرجا کیں۔

اشارے سے اہر جا ہے کا حکم ویا ۔ حب آر ڈرلی چلاگیا قو غازی باشاہے اس خاتون سے پوچھا کہ وہ کیا چاہی ہے ۔ اس خاتون سے اپنا نام تعیفہ خانم بتایا اور کہا کہ میرسے والدسم ناکی جہاز رال کمپنی کے مالک ہیں۔ اور اس وقت وہ ہیرس میں ہیں ۔ میں فود بھی پیرس سے کل ہی آئی ہوں ۔ اس کے بعد اس سے فازی باشا سے در فواست کی کہ وہ حب یک سم نا ہیں رہیں اس کے بهان رہیں ۔ غازی باشا اور ان کی اسٹا فت کے لئے اس کی کو کئی ہروقت حاصر ہے ۔ غازی باشا کو جو کہ فود کھی ماس جگر تھی اس سے غازی باشا نے تعلیف خان کی ورفواست قبول کر لی اور ان کی فوبصورت کو گئی ہیں جو بہاڑی پر فائع کی درفواست قبول کر لی اور ان کی فوبصورت کو گئی ہیں جو بہاڑی پر فائع کی درفواست قبول کر لی اور ان کی فوبصورت کو گئی ہیں جو بہاڑی پر واقع علی ان کے اسٹا کے اسٹا کے اسٹا کے اسٹا کی اور ان کی فوبصورت کو گئی ہیں جو بہاڑی پر فوائع علی ان کے اسٹا کے اسٹا کے اسٹا کی فوبصورت کو گئی ہیں جو بہاڑی پر واقع علی ان کھر گئے ۔

یہ سطیفہ خانم کی اور غازی پاٹنائی بہلی طاقات تھی۔ کوتھی میں سطیفہ خانم ہے غازی پا شاکی عزوریات کی خودگرنی کی اور الفیس اس قدر آرام بیونیایا کہ جس قدر الفیس خود اسپ تحریب س سکتا تھا۔ اسی دوران میں سطیفہ خانم اور غازی پاشا کو لطیفہ پاشا میں مختلف موضوع بر تبا دلہ خیال بھی ہوتا رہا۔ اس سے غازی پاشا کو لطیفہ کی قالمیت اور معلوات کا اندازہ کہ سے اور وہ بہت آزاد خیال اور وسیع معلوا کی خاتون ہیں۔ ان باتوں سے سطیفہ خانم کو اور زیادہ غازی پاشا کے قریب کردیا کی خاتون ہیں۔ ان باتوں سے سطیفہ خانم کو اور زیادہ غازی پاشا کے قریب کردیا بلکہ غازی یا شا سے موسوس کرتا شروع کیا کہ ہیں اب ابک رفیقہ حیات کی صربت میں یہ محسوس کرتا شروع کیا کہ ہیں اب ابک رفیقہ حیات کی صربت میں یہ محسوس کرتا شروع کیا کہ ہیں اب ابک رفیقہ حیات کی صربت ہے۔ جو نہ صرب ان کی تنہائی کو دور کر کے اب ابک رفیقہ حیات کی صربت ہے۔ جو نہ صرب ان کی تنہائی کو دور کر کے اب ابک رفیقہ حیات کی صربت کی خاتوں سے جاسکی ان کا حوصلہ بڑیا تی دہ سے بلکہ ترکی کو نیا خیم دسینے کے متعلق انفوں سے جاسکی

بنار کمی ہے اس میں بمی ان کی مدر کرے اور تطبیفہ خانم میں غازی یا شاکو سے دونو إ تبس نظرة بيس - فازى إشاكو يغين تحاكه بطيفه خانم تركى بين آرا دى سنوال کی بخریک کوکا میاب بنا سے کی یوری اوری المست رکھتی بلی اوراس کے ساتھ ہی ان کی مغربی تربیت غازی پاشا کی خانگی زندگی میں جو نوجی اور مکی معاملات کی مسلس کس کمش کے باعیت انتہائی براگندہ اور بریشان مورسی ہے ایک قسم کاکیف اورسکون بیباکردے کی جانچہ الفول نے بہط کرلیا کہ وہ لطیفہ خانم سے شادی كرس كے يكين مشكل برسى كه غازى يا شاسے به حددكر ركھا تھاكد حبب ك تركى سرزمین کو وہ اعنیارسے یاک ندکرلیں کے اس وقت بک اپنی ذاتی اسائش کیون بالل قرصہ مذرب سے اس لئے فی الفور وہ شادی نہیں کرسکتے ستھے چا تخیر کہی ات مفائی سے الفول سے تطیفہ فائم سے بھی کہد دی- اور آئندہ کے لئے آبس میں قال وقرار مجی ہو گئے جس کے بعد تنبیرے ہی دن غازی باشا" بروصة روان ہوگئے لا کہ تقریب میں جمع ہونے والی ہونانی فوجوں کو منتشر کرنے کے لیے فوجی سپیشت فیمی شروع کریں۔

باب

جاق برانگریزی فوج ب کاسامنا اورعار می مصا

سنزاسے والی آتے ہی غازی باشاسے اپنی فرج کے دوکالم کئے۔ ایک کو درہ دانیال کی طرف ہوا ہے ایک کو درہ دانیال کی طرف ہوا ہے اور دوسرے کو قسط نطنے کی طرف ہوا ہے انگریزی فوج کے کا نڈر ایخیف حبزل ہم مگٹن کو کھا کہ ترکی فوجیں بھر میس میں بہنا ہوں سے مقابلہ کے لئے اس را ہسے گذریں گی انفیس اس کی اجازت دے دی جائے ۔ لیکن حبزل ہم مگٹن سینے اسی اجازت دیے دی جائے انکار کر دیا۔ بہ وقت ہہت نازک اور بطی آزما کی انتقاء ایک طرف ترکی فوج نے کے نئے میں جو را بینے داستہ میں کسی روک کوت لیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھی ۔ دوسری طرف بہنظوہ تھا کہ اگر چہات کی معلی مجر انگریزی فوج ہے ایک نئی حبال کر ترک تھربس میں بہدیج گئے تو بہ ایک نئی حبال عظیم انتقادیوں کو دعوت برائے دیں کو دعوت کو ایک میں بہدی کے ایک نئی حبال عظیم کا پیش خمہ نا بت بوگا ۔ کیونکہ اس موقع پر انگریزی فوج سے اور سے کے معنی بہتی کا بیش خمہ نا بت بوگا ۔ کیونکہ اس موقع پر انگریزی فوج سے اور سے کے معنی بہتی کہ انتخادیوں کو دعوت خباک و بدی جائے۔

اد آبرغازی پائنا صورت مال کی اس نزاکت برخور کررہے تھے۔اوہر جزل میرل جمنن کو اپنی فکرٹری موٹی تھی ہے برائے نام اتحادی فوجوں کے سپلار جن بیٹے نتے ۔حالا ککہ ترکی بیش قدمی کو د بچھ کر پہلے فرانسیسی اور پھراطلای

وجبی دره دانیال سے کھسک گئی علیں اور اب ترکون کا صرف الگریز و سہی سے مقابه ره گیاتها اس کے ساری و مه داری جنرل سنجنت اوران کی برطاوزی وج برس پرس پری می - ایسا معلوم مرد اسے که غازی پاشا برطانوی جزل سروارس بِیر عمن کی اس کروری کو اچی طرح سمجیہ سے معنے اور العیس بیافین بوگیا تھا کہ ا گریزی سے بہ سالار کی بہ کو رک وہلی ہے - وہ بسین قدمی کی صورت بس ترکو سے مقابلہ مرکز فرکرے کا دخا کند الفوں نے بے دیڑک اپنی فوج س کوجیات یہ بڑے کا عکم دے دیا بہان یک کہ نزک اور انگر سنروں نے در میان حنید قام كا فاصله ره كيا به حقيقتًا ابسانازك دنت تعاكدكسي طرف سے بھي اگر ضعي سي ايك فائر بی بد ما یا و بیرسارے بورب میں جنگ کے شعط بعر کتے ہوئے نظر كے عمرے ہقبار نيم كئے ہوئے ووسانہ انداز میں بو سے غلے علے اور دوسری طرف انگریزی فوجوں سے وانش مندی سے کام بیا کہ ترکوں کیسلس بین قدی سے شعل نہ ہوئے - اس میں ترکوں کی اس جبارت بر اگرنے ی فوج چکر میں بڑگئی تھی کہ وہ اب کرے توکیا کرے - جزل میر مگٹن کا انعبس میر عم عرور تفاكه تركو لكو روكيس كبين بيرهم مركز تنبي تفاكه تركوك سع لري - صورت حال کی اس نزاکت سے ور پ میں ایک سرے سے دوسرے سرے کرسسی

له حب ترکی کام تسطنطنیدادر در دانیال کی طرف بر سے قو برطافی دزیر عظم لا برجارج سے جات کی فوج سے خوات کی فوج سے کے خطرہ میں ہے اعلان چو کم انخادیو کے مشور سے کے بینے خطرہ میں اور آئی سے اسی کو وجست قرار و سے کم اپنی آئی فوجیس دردانیال سے بیل کی تقییں ۔
قوجیس دردانیال سے بیل کی تقییں ۔

پیبلادی اور فرانس کو یہ اند بیشہ ہوگیا کہ اگر تہ کو سا در انگریز ول میں اور ان ہوئی اور فران کو گرا دوس بھی میدان جنگ میں اور اسط کا اور پورپ میں پھرا کین جنگ مشر وع ہوجا سے گئ ۔ جنا بخہ اس جنگ کے احتمال ہی سے بیر حواس ہو کرفران کے فرار اینا سفر فرینکلن بڑا کیلن عارضی مصالحت کے بنیام کے ساتھ فازی پاٹنا کی خدمت میں بھیجا ، اور تقریبس کو لیز اینوں اور قسطنط نید کو اتحا و پوس سطانی کی خدمت میں اور قسطنط نید کو اتحا کی خواس مقد ہی حاتیہ کی اس مراخلت کے ساتھ ہی حاتیہ کی اس کا ایک کا نفرنس ہوئی ، جس میں عصمت یا شاسے کمالی ترکوں کی نمائندگی کی ۔ اور ان شرائط کے مائے سے کہ تقریب کو یہ این فوج سے خود اتحادی خالی کرکوں اور قبل کی ایک تا کہ تقریب کو یہ ایک کا دور برطانیہ میں عارضی معا یہ ومصالحت یہ دستنظ ہوگئے۔

اتحادی خالی کہ اور برطانیہ میں عارضی معا یہ ومصالحت یہ دستنظ ہوگئے۔

ایس گے ترکی اور برطانیہ میں عارضی معا یہ ومصالحت یہ دستنظ ہوگئے۔

اس معاہدہ کے بعد تقیقتًا کمالی ترکوں کی فتح کمل ہوگئی اور وہ جو کھید چاہمتے مقع وہ سب کچھ انھبس ل کیا اور اب خانری پانتا اس قابل ہو گئے کہ ، تحا دیوں سی اپنی مشرا لک پرمنع کر ہیں -

اُس عارضی سعالحت کا اثر انگلتان بربیت کردمشر لائد مارج کی حکومت کا خاتمه موگیا اور ان کی حکد فدامت بیند پارٹی کے لیڈر سرٹر بو خراسے وزارت نز تیب دی اور یو ان بیس بیر اکد بری اور بجری افسان فوج نے شاہ صطنطنین کے خلاف بغا وٹ کردی اور اس غربیب کو دوبارہ یو نان سے جلا وطن کردیا ۔ اور ونیز ولد کو دوبارہ یو نان بیس بلالیا ۔ بالبالبا

لطبغه خالم سے غازی پاشا کی دی

اتحادیوں کے اس معابرہ کے بعد کہ تفریش سے وہ فو دیونا بنوں کو بکا ل دینگے اور قسطنطنیہ سے بھی بہت جلد اپنی فوجیں مٹالیس کے قوم پرست ترکوس کا متصدماس بوجيكا تفاءورفازي بإشاكا بهعبدهي بورابوجيكا تفاكحب كالرك کو اپنی سرحدات میں غیر مکی اشر سے آزا دانہ کرالیں گے اس وقت کا ذاتی سائٹ کو حرام سمبیں کے ریا تنجہ اس معا برہ کی تعمیل کے بعد سی اد طر انگورا اور انا طولیہ کمے ہر بڑے شہر میں قوم برنست ترکوں کی اس سنتے پہ خشاں منائی عارسی تنبیں اور او ہر غازی پاشا جب جا ب کسی سے کچہ کہے سے بغرا گورا سے موشر میں سمزاکی طرف الرے جلے جاڑے تھے سمزامیں ير سبد سع سطيف فانم ك كمر بهو نج اور اطلاع كماس بغيرا ندر جلي ك كسع بي كه اس وقت تطيفه ظام باورجي خابه مين كحراى تفيس - فرائي بإن يا تقريب تفااور ا بے سے کوئی چیز لمنی کیا سی تھیں کہ فازی یا شائے دیے پاؤں باورجی خانہ یں بہر کے کربیعیے کے ان کی انتھیں سندکرلیں اطبیفہ خانم نے بوکھلا کر حبب ان کے ماتھ اپنی آنکھوں سے حدا کے نوغازی یا شاکو البے سامنے کور دکھیکر گھرا گئیں۔ غازی یا شا سے وہیں بادرجی خانہ ہی میں تطبیعہ خانم کو اپنا وعدہ یاد دلایا اور آی وقت ایفار حمد کا نقاصا کیا ۔ غازی اشاکی بکا بک امر اور فورا ای

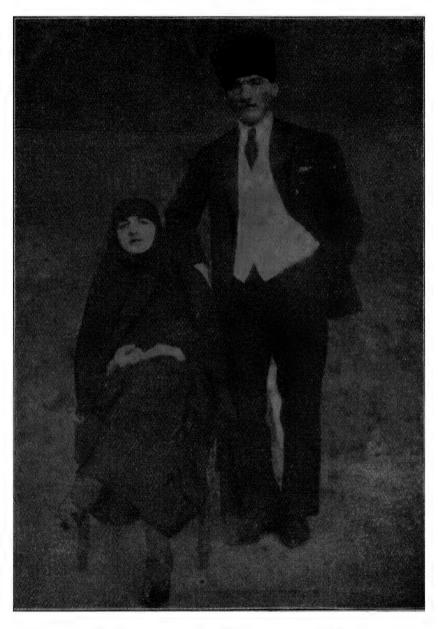

سال القرف إن لطعه عام هامي ع بعد

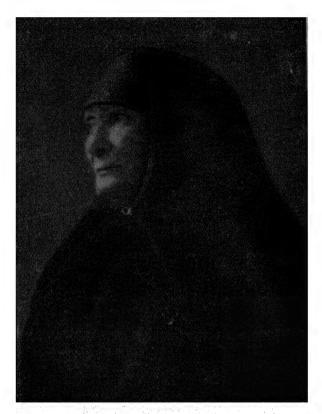

زيهده خانم والده اتاترك

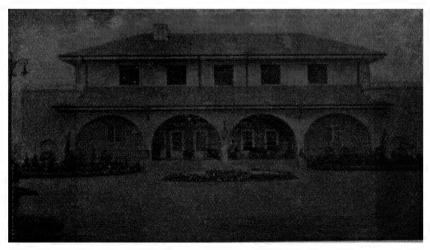

هلیکنا میں اناترک کی رهائش کاد

نکاح کی در فو است سے تعلیفہ خانم نجیم ہے اوسان سی مو گئیں اور بڑی مسکل سی امخوں سے بکاح کے مسلکہ کو دوسرے دن برمالا۔ دوسرے دن صبح سوبیہ ہی سمزا کے فاضی سے دوگوا ہوں کی موجو دگی میں اسلامی طریقہ پرغازی پات كا كاح تطبيفه ظائم سے پر صدريا - اور سى دن غارى ياشا أبنى دلين كوسے كر الطولب كے ديما اللہ ميں دورہ ير طبے كئے ريكاح كے بعد مى غازى بإشا لے اپنی شا دی کا چر جا نہیں کیار بلکہ حبب غازی با شا دیہات کے دور ہ سے فارغ موكر اپنى دلېن كے سائف الگورا بہو كنے اور ان كے دوستوں اورعام تركون ك تطبیفہ خان کو ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا دیجھا اس وقت بتہ جلاکہ غازی پاشا -ان کی شا دی بر ملک میں تمجد دون طرح طرح نے الآخر نشادی کہ لی۔ کی جہ میگو ئیاں رمیں۔ ان کے سیاسی حریفوں کا خیاں تھاکہ مصطفے کمال شا پرسلطا نبنا عامنے ہیں'ان کے دوستوں کا خیال تھا کہ بید شادی کامیاب ٹابت نہیں ہوسکتے نیکن ان کی والدہ اور ااطولیہ کے سا دہ اورج ترکوں کوئسی گہرا نی میں جانے کی صرور ہنیں تقی وہ فوست سنے کہ بآلا خرغازی باشاکی خانہ آبادی موگئی ۔

ترکی حمد پنت کی طاف ساز

مرانیرکی عارضی مصالحت کے بعد غازی مصطفے کمال یا شاکی شخفییت سارے مشرت میں نما باں ہوگئ - اور اس فتح کی مبارک بادد بینے شام مصیر ایران افغانئستان اورمندوستان کے وفدان کی خدمت میں بہونیجے ۔ اس کے ساتھ سو وبٹ روس کا بھی ایک وفد ہم یا رحبس نے ترکی کو دعوت دی کہ معزب کی دیس یستی کوختم کرسنے اور نیست تو مول کو انجار سے میں ترکی سوسی روس کا شرکی ہو جائے۔ اس زہر وست ذاتی کا میابی کے وقت حب کہ یورب اور الیث یا مین غازی پاشاکی فوجی مهارت اور سیاسی فا لمبیت کی دهوم می بهونی متی -اورایشیا كى برقابل ذكرسلطنت ك وفدان كي منده بردكرام معلوم كرك الم كي بديمين سق اور اپنی طرف سے برقم کی امراد کا وعدہ کر سے کو تیار تنظے ۔ غازی یا شائے غیر معمولی سیاسی بهبرت دورانتهای دانش مندی کا نبوت دیا- دوید ایمی طرح جانتے مق كان كى قيا دن صرف تركى كوغير مكى انفرو اقتدار سے ازادكرا في حد ك حد كرا اس سے زیادہ کی نزتر کی کو صرورت ہے ۔اور مذوہ فواہ مخواہ ترکی کو دوسری قوموں کے جعگمے میں بھند آئے کے خواہش مندہیں رجنانخدان اسلامی اور سویٹ دفدکا جبر مقدم نو انھوں سے نہایت نیاک سے کیا نیکن اپنے جواب میں بڑی صفائی کے بدیتا دیا کہ :۔

" دنیا بین مذکوئی قرم ظالم سے مد مظلوم وہ قر بین مظلوم کمبلاتی بین چاوروں کو اسپندا ویرظ کردنے کی اما زت دیتی بین المحر اللہ کہ ترک ان بین حفاظت فود کر سکتے بین اور ہی دوسری قو موں کو بھی کرنا جا ہیئے ۔ اس وقت ہا رہے گئے صوف دای ہی اعبول ہے اور وہ بیا کہ ہرسسکلہ کو ہم ترکی نقطم فرسے ویویں اور ترکی مفا دکی خاطت کریں "

غازی باشا کے اس جواب سے ان اسلامی اور غیراسلامی سلطنتوں کے وفد کو مایسی تو بہت ہوئی لیکن دنیا کو ترکی کی استدہ بالیسی نہایت صفائی سے معلوم ہوگئی جبس کے بعد مصطفے کمال کے آئندہ پروگرام کے متعلق بورپ کو کوئی خطسرہ باتی نہیں رہا۔ ادر الیشبا کی خلط و تعاشخ ہوگئیں۔

سکن بھے ہی قرم برست ترک کی نے کا جرچا کم ہوا اگر را کے سیاسی
مربروں بیں ہے جث بھرتا زہ ہوگئ کہ اب ترکی بین کس وضع کی حکومت مت کم
ہونی چا جیئے ۔ کیونکہ اگر را بین اس وقت کا عارضی حکومت متی ۔ اور قسطنطنیوسی
جہاں سلطان ا ہے وزیروں کے ساتھ بیعظے تھے برائے نام حکومت تی اگر را
کے مربر اب اس درعلی وختم کر کے ترکی کے لئے ایک ہی وضع کی حکومت قالم کرنا
چا ہے تھے ۔ ان مدبروں میں رکون ہے جا اللہ سے وابس آلے کے بعد اگر را
کی اس عارضی حکومت کے وزیر عظم بنا دے گئے تھے بین بین سے ۔ انجیس
غازی پاشا کو ختار مطلق دیجے اس لئے اس پارٹی یہ بندیں جا سی کی کومت کی دوعلی کوختم
کے وکھی طب بنا جا ہے ہیں اور وہ اور ان کی پارٹی یہ بندیں جا سی کی کومت کی دوعلی کوختم
غازی پاشاکو ختار مطلق دیجے 'اس سے اس پارٹی سے حکومت کی دوعلی کوختم

کرے کی میر تجویز سوی تنی کہ ترکی میں برطانوی دستور رائے کیا جائے۔سلطان برا ام ترکی کے شہشاہ رمیں۔ اور مصطفے کمال ہورے اختیارات کے ساعت ال کے آئینی وزیر اعظم با دے ما میں ۔ جنائی رؤ ت بے اوران کی اِلّٰ ہے جس میں فتی ، رفعت<sup>ی ،</sup> ادنان اور خالدہ ادبیہ بی شا ل تنعے یہ بخویز فازی یا شاکے ہے ہین کی سکین فازی یا شامے اس کا فرراکو لی جراب بنیس دیا -البته به وعده کرلیا که وه بهت جلد اس سلسله پس ایس خیالات سمبلی یں ظاہرکہ دیں گے ۔ ملیس غازی پاشا بہنیں جا سے مقے کہ قرم برست تركون كى جدو جبدكا بمل سلطان وحبدالدين بصيه قومى غدارك عصة مسك اور ترکی کے کنسے پر ایک و فعہ بھر تعفی حکومت کا جو ارکھ دیا جائے۔ وہ اب ترکی میں سوئٹر ندیڈ کے وضع کی کائل جہورست قائم کرنی جاسے سے سکے سکین ان سسیاسی مربروں کے خیالات معلوم کرے اور بیموس کرکے کہ ماک ابھی ابن مجیل روایات کو تعبلاسے پر تیار نہیں سے فازی یا شاسے اسبے ملی خیالات کے اظہارے پرمیزکیا اور رؤف اوران کی یارٹ کو بیکبدکرمال دیاکہ دواس مسلمیں اسیے خیالات اسمبلی میں طاہر کوی گے۔

لین فازی با شاکو اسپے میل خیالات کی ایک جملک اسمبلی میں دکھا ہے کا وقع بہت جلد ل گیا ۔ مگر برطانب بہت جلد ل گیا ۔ مگر برطانب کی دوت قسطنطنیہ کی برائے ام حکومت کی داسنے سے اس کا نفرنس میں مشرکت کی دوت قسطنطنیہ کی برائے ام حکومت کو دی گئی ۔ برطانیہ نے بہ چال فازی باشاکو پنچا دکھا ہے کے لئے جلی تنی ۔ لیکن یہ خود اسی برائی پڑی اور فازی باشا سے برطانیہ کی اس حاقت سے پورا پورا فائدہ فود اسی برائی پڑی اور فازی باشا سے بوواس ہوگئی ۔ سارے مک میں ایک انتخا یا ۔ انگورہ کی نیشن آم بلی خصیسے بودواس ہوگئی ۔ سارے مک میں ایک

سے دوسرے سے کا کا گاگئی کے قسطنطنیہ کی برائے نام مکومت اور اس کے غدار سلطان کو بیری کب پہونچاتھا کہ وہ لوزان کا نفر کنسس کی دعوت قبول کرے ، حکمہ حکمہ سلطان کے م دمیوں پر معلے مو سے و دسلطا اوراس کے وزیر عظم کو قسطنطنیہ میں منے دکھانامشکل موگیا ۔غازی باستانے سلطان كي اس عام فالفن ميس قيام جمهوريت كا أكب موقع ديها - فرز أنيشل ہمبلی کو مدعوکیا کہ وہ کا نندہ حکومت کا خاکہ بنا ئے اور ملک سے اس دوعلی کو ختم کرنے کی کوئی تدبیر سوجے - اسمبلی کے احباس میں سلطان اور اس کی برائے نام حکومین کی بوری شدن سے مخالفت ہوئی، ممبروں سے سخت سے خت انستال الكيز تقرُّ بري كين ليكن كسى خاص نتيجه برية بيركي سك به فازى إشاج اسلی یس جیمے ہوئے ان تقریر وں کوسن رہے سے اپن مگرسے کواسے ہوے اور اسمبلی کے ممبروں کو نماطب کر کے ایک میرونی سی تقریر کی حس میں یہ بن تحریز بین کی که خلافت سے سلطنت کو علی وہ کر دیا جا ہے اور سلطان وحیدالہ کومعزول کردیا مائے اسبلی کے مبرول میں اگرجہ اس وقت سلطان کے خلات كانى جِسَنْ يا يا ما آ العا سكين اس الوكي بخويزكوسن كروهسب كيسب چوكاك يرا اس سنے که مذہب اسلام بیں البیاکو ٹی تخبل ہی موج و نہ تھا کہ خلیفہ مسلانوں کا نہبی بینوا تو رسے لیکن سلطان نہ رہے - خلافت کے متصب میں صدیوں سے دینی پیشوانی اور دنیاوی قیادت منرسبی رمنهائی اور دنیا وی حکومت دوون سٹان میں اور اسلامی اریخ میں ایا کمی اسی مثال بنیس می کہ بدوون حیثیتی ایک دوسرے سے مداہمی کئی ہوں۔ بی وجائی کر اسمیل کے ممرانتہائی جوس وخروس کے عالم میں می اس ان کہی بخریز کو مذفور اسمجھ سکے اور مذمنطور کرسکے اس بخ بز کو فور و بحبث کے اے ایک شرعی ادر قانونی کمیٹی کے سپرد کرد یا ۔

دوسر سے ہی دن اس شری اور قالانی کمیٹی کا اجلاس موا آآس اجلاس
میں ترکی کے بڑے بڑے مفتی اور تعنن شاب سے ۔ غازی پا شاہی ایک
کو لئے میں جیٹے ان کے بحث مباحثہ کی سیر دیجھ رہے تھے ۔ بحث بے
کانی طول کمینچا اس بج یز کے موافقین اور نحالفین میں بڑے زور کی رستہ کشی
ہوتی رہی اور الوان میں بے انتہا جسن دخر دس بید ا ہوگیا ۔ اندلینہ تھاکہ
کہیں مبردں میں فساد نہ ہوجا سے کہ غازی پاشا اپنی جگہ سے کھرمے ہوئے
کہیں مبردں میں فساد نہ ہوجا سے کہ غازی پاشا اپنی جگہ سے کھرمے ہوئے
کمیٹی سے فازی کو اسپے خیالات فلا سرکہ سے کی اجازت دے دی ۔ غازی پا

فازی پاشاکی اس کُھریہ سے ابدان میں سنٹاٹا جھاگیا۔سب سے پہلے کمیٹی کے صدرسے اسپے حواس بجا کئے اور اپنی جگہ سے اسٹنے ہوئے ایوان کو فاطب کرتے ہوئے کہا:۔ " صرات! غازى باشا ئے اپنى تقرير ميں اس مسئله كواكب نئى روسشنى ميں بيش كيا ہے، جس كے بعد اس ير بحث بے سود معلوم ہوتى ہے "

اس طرح کیٹی ہے قازی باشا کی بجریز جرب کی قرب منظور کرلی۔
کیٹی کی منظوری کے فورًا بعد یہ بجریز اسمبلی کے پورے اجارس میں ہیں۔
ہوئی اور صدر سے اس پر را نے شاری کا اعلان کیا ۔بعض منا نف ممبروں نے
مطالبہ کیا کہ را ہے اسپ ناموں سے دی مانی چاہیے کیکن غازی پا شاہے یہ
کہہ کر اس اعتراص کو رد کر دیا کہ یہ محض ہے صرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی
امغوں سے صدر اسمبلی کی طرف و بیجہتے ہوئے کہا :۔

" جعیے بقین سے کہ ابوان سے بھی سینجز بزج س کی توس منظور کی ہے۔ سر بیا

فازی باشاک اس کہنے کے سائف ہی صدر سے اعلان کیا کہ:۔
" تجریز متفقہ منظور ہوئی"

اس کے جواب میں ایک آواز اعلی کہ" میں اس کے خلاف ہوں" دوسری موازم نی " خا موس رمع " وراس کے ساتھ ہی ایوان برخواست ہوگیا۔

اس اندازسے سا رہے جہ سوبرس بعد ترکی میں آل عثمان کی حکومت کا خاتمہ موگیا۔ اور خلافت برائے نام انعیں بنتی دی گئی نیسٹن لیمبلی کے اس فیصلہ کی اطلاع جیسے ہی قسطنطنیہ بہونچی تو فیق پاشا وزیر عظم اسٹ ل عرب پاشا وزیر حیاگ اور سب برائے نام وزرار سے استعف دے دے البتہ سلطان اسپے مردہ تخت سے برستور جہٹے رہے۔ سکین کچھ دیوں بعدجب اگرداکی حکومت سے ان پر قوئی عداری کا الذام لگا یا اور اس الذام میں ان

بر مقدمہ جلا سے کی تیاری کی قو الخیس تخت سے زیادہ اپنی جان پیاری معلوم

ہوئی اور وہ اگر بیزی سبہ سالار تہر پیکٹن کی پناہ میں اپنے لڑ کے اور حرم کے

سائھ انتہائی ہے سرو سا مانی کے عالم میں بحسرت ویاس ترکی سرزمین سے

رخصت ہوگئے اور اگریزوں کے زیر سایہ مالیا بیں جا اتر سے اور شین المبلی

سے ان کے بجائے ان کے چار او بھائی پرنس محبد المجید" کو خلیف مقرد کردیا ۔ اور

انگورا حکومت کی طرف سے کوئل رفعت باشا سے قسطنطنیہ کے نظست وسنی

بات انگورا میں سیاری کش مکن کا آغاز

طانت ادرساطنت کو ایک دوسرے سے جداکہ دیسے میں تو غازی است کو کا میا بی ہوگئ لیکن اسی کے ساتھ انگورامیں غادی یا شا اوران کے طرز حکومت کی مخالفت بھی بڑھد گئی ۔ دو یا رقی جو جمہوریت کی شدید مخالف بھی اور برطانیہ کی دونع کی و و موکر ٹیک و حکوست ترکی میں و مجھنا جا ہتی ہتی ، سلطان کی معرولی سے خوست نہیں متی اور موقع کی الاسن میں منی کہ جیسے ہی موقع الا مالے فورًا خلیف کو المینی سلطان مناکر ملک میں ڈموکہ ٹیک طرزی حکومت قام کر ہے اس بارٹی میں فوش قسمتی یا برقسمتی سے غازی باشا کے سارے بھیلے دوت ادر مددگار شرکی ہو گئے سف رؤف بے اگرجد اس وقت وزیر اعظم سف لیکن اس جاعت کے خفیہ لبڈر سیمے جانے سنے رکم نل رفست بانا العلی فرد پاشا ، کا عم قرہ بکر پاشا اور وزرالدین پاشا فاع سمزا بیسب کے سب مجموریت کے مفالف اُوراسی خیال کے حامی منے کہ خلیفہ کوس کینی سلطان بناکر ملکمیں ڈمو کو ٹیک حکومت قام کرنی جا ہے اور فازی باشاکے ساعظ صرف نیفنی اور ععمت سفے ج پوری و فاداری سے کام کرر سے سفے ادرکوئی ایسا شخص خفیا حب برفازی یا شا اعتاد کرسکت اس کے معنی یہ سے کرجس سمبلی سے غازی ہا لے سلطنت اور خلافت کو علیحدہ علیمہ ہ کمرا لئے کی منظوری لی تنی اسی استعملی میں کچہ دون بعد اس کے طلات کچریز پاس ہوجاتی اور خلیفہ بجر سلطان بن بیشے اس سے کہ دہ بخویر اس قدر جلدی میں منظور ہوئی متی کہ غازی پاشا کے سات فی الفوں کو ملک ہیں کو بینگ کر سے کا موقع ہی نہ طاتھا اور اب حب کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ منظم ہو کرنیشنی آمیلی میں اس کچریز پر نظر ان کا مطالبہ کر کیا تیاری کے ساتھ منظم ہو کرنیشنی آمیلی میں اس کچریز پر نظر ان کا مطالبہ کر کیا تو غازی پاشا آمیلی میں حب بک اپنی ہم خیال اکثریت حاس نہ کریں اسس وقت بک اس مورت مال کے مقابلہ کے لئے غازی پاشا سے مقابلہ نہیں کر سکتے سے بخانچ دہ یہ کہ اپنی صدارت میں ایک "بیلیز پارٹی" کی بنیاد رکھی ۔ اور مر انعنی کیپوں وہ یہ کہ اپنی صدارت میں ایک "بیلیز پارٹی" کی بنیاد رکھی ۔ اور مر انعنی کیپوں کو جو یونا نبوں سے مقابلہ کے دولان میں ان طولیہ کے قصبہ قصبہ اورگا وُں گاؤں میں بیلی ہوئی مقیس" بیلیز پارٹی" اس کے مقاصد کا اس کے فرائفن اور دومہ داریوں کرکے لوگوں کو" بیلیز پارٹی" اس کے مقاصد کا اس کے فرائفن اور دمہ داریوں کی خرائن حاس کرلے اور اس طرح آمیلی کے لئے انتخاب میں اس کے فرائفن اور دمہ داریوں کی خرائن حاس کرلے اور اس طرح آمیلی کے لئے انتخاب میں اسپ ہم خیالوں کی اکثریت کی خیانت حاس کرلے اور اس طرح آمیلی کے لئے انتخاب میں اس کے نیالوں کی اکثریت کی خیانت حاس کرلی۔

اوازن کا نفرنس کی صدارت اور برطا نبه کی نما سندگی لارو کرزن کررے منع

۲۰ و مبرسلا المسائدة كو بهلى وازن كانفرس كا افتتاح بدوا- تركى كاطون المستحرل عصدت باشا ما كنده بناكر بيعيم كئه وركوت به وزير عظم تعالي المي الماك المراك كانفرس مين فو د تركى مماكنده كى ميات الوار گذرى و وه جامعة منط كه لوارن كانفرنس مين فو د تركى مماكنده كى حيثيت مع شرك بول وسك فازى باشاك ان پراست و فا وار و وست اور مدوك موروب فازى باشاك مركاد عصرت باشاكو ترجيح دى - رؤت به كه دل مين آس واقعد سے فازى باشاك مدوكاد عدد كار مين آس واقعد سے فازى باشاك ملاون ايك اور گره بن كى -

ابن اختاجی تقریر میں اعوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں سیورے کے معاہد كو كفتكوكى بنياد قرار ديا جا سائط "لكن معدم بو" اس كم عصمت باشاك و کسی قدر او نیا سناکرتے نفے اس اعلان کو شا بدستانی نہیں ایموں سے اپنی جوابی تقریر مین به کها که اس کا نفرنس میں جو گفتگو بوگی ده یا قر بالل مسادی چثیت سے ہوگی یا تھربہ کا نفرنس یوں ہی تحتم کر دی جا ہے گئے " اس عجیب وغریب جوا بى اعلان سے كانفرنس بيس براى خرانى بيدا بوگئ يىكن اس اختلات بىر كانفرنس ختم نبيس كُ لِّي لِلْمُه تركى مُا نُنده كوابية مطالبات تفصيل سيميين س كرينكى وادى ويرى كى عصمت باشاك به كم وكاست اب مطالبات کانفرنس کے آگے بین کر دیئے ،اورسا تھرہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ ترک نداس سے ا یک ایج کم فبول کریں گے مذریادہ لیکین اس کا نفرنس میں میورت حال بی**می کہ ذ**را اوراللی جوکیہ دلوں پہلے ترکی سے حدا حداسجہونة کرکھیے تنے برطانیہ کے ساتھت وکھائی دے رہے تھے اور روس کا نما گنا، ہی ترکی سے دوستی کا دم ہجر تے موے انگلسنان اور فرانس کے ساتھ مہر گیا تھا۔ فرانس کو اپنی یور لمین سرجسد کی برط ی ہوئی تقی اور اس تضیمیں وہ جرمنی کے مقابل برطانیہ کی امراد جا سناہم اوراً على اورروس كو برطانبه كے اپني جالول سے كانبطه ليا تقا - نتيجه يه مواكمهمت باشاتین جینے کاسان متحدین کا مقا بلزکرتے رہے سکن نیتجہ کھید ند تکلا سے خر ایک دن لارو کرزن سے اسیف لندن والیس جاسے کا اعلان کردیا . وہ مجت مح ک ترکی نمائندہ پر اس اعلان کا مجھ اثر موگا -اور حس دن وہ روانہ ہو سے نگے المفول معصمت إشاكا اسميشن بمانتظار بهي كياك شايديداب بي العبس روك والس اجائيس اوراني كى شرائط برمعالمه كرها بيس ولكن معست إسف سنے لارڈ کرڈن کی خب رہی مذلی مجبور الارڈ رزن کو بانی ورام لندن

دائیں ہونا بڑا۔اس طرح بہلی اوازن کا لفرنس تین جیننے کی گفت وسٹ نید کے بعد فروری سلم 1 ایم میں بے نینجہ ختم ہوگئی ۔

عصمت یا شا بھی اکام انگر الوسے -اسٹیشن پر فازی پاشا سے ان کا استقبال کیالیکن رو ف بے وز براظم ان کی پریرائی کو دیاں موجود نہ سے غاری یا شاسے رؤ ن بے کی اس غیر مکلف حرکت کا جواب ا مگا ۔ رون بے سے جراب دماکہ وہ سرکاری طور پرعصمت یا شاکی بذیرانی کے لئے تیارنہیں سفے اس لئے کم عصب یا شا سے دواز ن میں کیمہ اچھا کام نہیں کیا اور میسئلہ چ کہ الملی میں معمرت یا شاکے خلات بیش موسے والا کھا اس کے غازی باشا كوفود بى ان كے استغبال كے لئے استيشن يرينه جانا جا سي تھا۔اس اخلاب یے اتنا طول کھینھا کہ رُونت ہے لئے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیدیا۔ اور اسکے بعد و کھلم کھلاعضمت یا شا کے مخالف اور غازی یا شا کے سیاحی حربیب بن مے کا ل دون ک رؤن ہے کی قیادت میں انگوراسمبلی کے المرعصمت ا شاکی کارگذاری برجلے ہو تے رہے ۔سکن حبب عقدت اِشاکے خلاف عدم اعتما دکی تجربز سینٹ ہوئی تو غازی پاشا کے اشرسے وہ نجو بزمنظور نہ ہوسکی۔ اور عصرت إشااس سياسي مخالفت سے بے واغ بكل آئے -

سکین اس کا میا بی کے باوج دہمبی بیس غازی پاشا کے خلاف نیالت پارٹی برابر زور بکر تی جارہی تھی۔ اوران ممبروں کا بھی تھیک ندر ہا تھا جو غازی پاشا کے ہم خیال نابت ہو تے رہے تھے۔ بید حالت دیجھ کرغازی پاشا سے پیلیز پارٹی کی پوری سرگرمی سے تعنظیم مشروع کردی اکہ آمبلی کے آئندہ

انخاب میں اس سے کاملیام سکے رحریف پارٹی سے ج غازی پاشاکی بدسرگرمیاں دیمیں نورو ف بے کی مانختی میں ان کے پاس ایک وفد مبیجا اوران سے درخاست کی که وه اس پارن کی صدارت سے سنعنی بوجا بیس اس لئے که وه موجوده ترکی مکورت کے صدر ہیں ، اور معدر کے لئے ہر پائی سے غیرط ب واررمہنا مزوری ہے۔غازی یاشا سے اس کا جواب کو فعد کو بید دیا کہ" میں برت یکی ہی بہیں کہ اکہ ملک میں ایک سے زیادہ سیاسی پارٹیاں موج دہیں۔ نرکی میں الس وقت مرف ایک سیاسی بار فی سے اور مجے اس پر فخرسے کہ میں اس کا مسدر بول " اس جواب سے حربیت بار بی اورزیاد امشتل مرحمی اور اس مع علا غازی باشا اوران کے طرز حکومت بر کمتہ جینیا سشروع کر دیں اور اسمبی میں ان کی ہریبین کردہ بچ بہنگی مخالفنت بو لئے بگی۔اس صورتِ مال کے مقابلہ کے لئے غازی یا شا نے ایک رائ وزارت کی یارٹی کوا سے یاں طلب کیا ادر دوسرے دن موج دہ سمبلی کے پر فواست کی بجریز ایوان میں بیٹ رکری جواسی و قنت منظور موگی- مرابری سلای ایک کو دوسری آسمیلی کا انتخاب ممن موگیا داور اس انتخاب میں غازی با شاک "بدیلز بار دلی "کو بوری کا میابی ماس ہوئی اور حرنین یار فی کو اُنتخاب کے منتخب سے مایس موال بڑا۔

حرایت پارٹی کو دیا سے کا جوطر نفیہ نمازی باشا سے اختیار کیا وہ بادی انہ خر یں ایک طرح کی سیاسی جالبازی کہا جاسکتا ہے۔ اوران کے حربین بھی پیار پارٹی "کے قبام کے باعث ان پر سی الزام کٹک تے ہیں لیکن اس بارے میں خود غازی باشا اپنی صفائی اس طرح بہنے س کرنے ہیں کہ وا طولیہ کے زاعت پہنجہ ترک جو سیا سے نکی انجب رسے بھی نا واقع نے سے ان کے لئے سیاست

كى دوفتلف الخيال يا رميو ل كاسجهنا بهت مشكل تما - اكر ابنداسي ميس تركى مين اسى رقيباندسياست کوره معددي جاني تو ده هيعي اصلاحات يمي جو مكومت كي ون سے ان کی اپنی فلاح اور بہبو د کے لئے نا فذید تیں حرافی یا رنی کے فالفائد ر و پرگیز اے کے باعث بے اثر رہنیں ۔ اس لئے عرورت می کہ اس دفت کا مک میں ایک ہی سیاسی پارٹی قائم رہے حب کرکہ عام نزک سیاست ادراس مختلف مارج كو الجي طرح مسجم جابيس حبب ان بيس اس فدرسميه ما ساعكى تو پھر وہ اپنی مجلائی ا در برائی کو فورسی المبی طرح سیمیے نگیس کے ادر اس وقت طریب اِر میوں کا مک میں یا یا مانا قوم اور مک کے لئے مصر مابت نہ ہوگا ۔ بی دلیل ملی صب کی سنا پر فازی باشاسے ترکی میں حرایت سیاسی بارٹیوں کوسیم کر سے سے اکار كردياتها ودوسري دليل غازى بإشاكى بيليز بارئي كوسمني مي اكثرات مي ركهنك بہتی کفازی یا شا کے پاس مک میں اصلاحات کے نفاذ کا ایک طول اور انتہائی انقلابی یر دگرام تھا۔ اور بین امکن تھا کہ موجودہ آسیلی کو برقرار رکھتے ہوئے غازی باشار بين انفلالي پر وگرام كو مك بين نا فذكر سكت \_

من میں غازی بانمااوران کے ساسی حریفی میں نقط انظر کا اختلات تھا۔ ان کے حریف جدید ترکی حکومت میں صرف لیبا پی تی جاہے سے اور ابنی بجبی روایا سے ایک انجیدی اوسراد ہر ہونا سیند مذکر ہے سے ۔ لیکن غازی باشا حکومت کے ساخد ترکی تدن ترکی معاشرت ترکی ذمیم بیس ایک انقلاب بیدا کر دنیا جاہے ساخد ترکی تدن ترکی معاشرت ترکی ذمیم بیستان اور نے وظیمیں میں ایک انقلاب بیدا کر دنیا جاہے میں ایک اور ترکی کو برقسم کی قدیم روایات سے آزا دکر کے بالک نئی شکل اور نے وظیمیں دنیا ہے ہائے دنیا کی ایس کے بیان کا دونوں سے عادی باشامی اور ان کے ساسی حریف بی لیکن یہ نزدی ایک دار دونوں تھا غائبا ان کے سوائح ساسی حریف بی لیکن یہ تقسفیہ کرنا کہ راستی پرکون تھا غائبا ان کے سوائح ساسی حریف بی لیکن یہ تقسفیہ کرنا کہ راستی پرکون تھا غائبا ان کے سوائح ساسی حریف بیں ہے باکہ اس کا

بعد فود اس قوم کوکر اسے ج غازی پاشا کے انفتسدان پروگرام پر اب کی کل کر رہی ہے ۔

نے انتخاب میں جمل میں پیپڑ ہار ہی کو اکثریت صرور ماس ہوگئی لیکن غازی
ہانتا کی مخالفت میں کوئی کی نہیں ہوئی بلکم ان کے حریفوں سے ان کے مطاف اور
سٹدت سے برد بیگیڈ اشروع کردیا۔ اور سب سے زیادہ کلیف دہ صورت یہ
می کہ غازی پانٹا کے بہ سیاسی حریف کوئی غیر نہیں سفنے بلکہ زیا نہ انقلاب میں ان کے
دوست اور استخلاص وطن کی کوسٹ شوں میں ان کے مددگار رہ جکے تھے ان
میں کاظم قرہ بکر پانٹا، وزالدین پانٹا، رفعت بانٹا، علی فواد پانٹا، رحمی ہے، ڈاکٹر
مدنان ، فالدہ اوب اور رکوف ہے تا بل ذکر ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ م حوم
اتا و وتر تی کے بجم بجیلے ممبر بھی مریدان میں انرائے اور غازی پانٹا کی ذات سے
ملاف انگورا اور قسطنطنیہ میں باقاعدہ سازس کا جال بجیا ہے ہیں مصروف ہوگئے۔
خلاف انگورا اور قسطنطنیہ میں باقاعدہ سازس کا جال بجیا ہے ہیں مصروف ہوگئے۔

## یا مہم ب دوسری لوازن کانفرنس

۱۹ راپرین سلف یو دومری مزنید دارن بین کا نفرس مشروع بونی ادراس مرتب لارد کرن کی بائے بطانبہ کی طاف سرسر بورس ر برالر مشر کی کا نفرس بوسئے و قسط نطبنیہ بسی برطانوی بائی کمشنر مفرر کئے گئے سنے براحیاس بھی میں جیب تگ بوزیاد با بالآخر بر بردائی سست الله کی کا علان کرد یا گیا ۔اس معا بده بس ترکی کو وہ سب کچم ل گیا جس کا قوم برست ترکوں سنے اسنے تو می مطالب بیس اعلان کیا تھا ر

ترکی سرحدیں وہی سلم کر لی گیئی جوانفوں سے حباک میں نتے کی تھیں امتیا ذی آؤ ا جوسلطان کے وقت میں غیر مکی یا شدول کے لئے نافذ سے ایک افرار دئے گئے۔
عیسائی افلیت کا ترکی صدو و سے تباولہ کردیا گیا۔ در دانیال کے بار سے میں بیہ طیوا
کہ اس کا تقریر اساعلاقہ غیر جاب دار جوڑ کر ترکی اس بہذا لفن رہے گا۔البنہ اس کی فادہ
بندی کی شافلہ تکردی گئی ۔ اور تجاری جہازوں کو بے دوک لؤک گذر ہے کی اجازت دیدی
گئی۔ رہا موسل کا قضیہ اس کے معلق بیہ طی یا کہ ترکی ادر برطانیہ براہ راست اس کو نمٹ ایس۔
گئی۔ رہا موسل کا قضیہ اس کے معلق بیہ طی یا گہر کی ادر برطانیہ براہ راست اس کو نمٹ میں عبر
اور ن میں ترکی کی اس سوفیصدی کا میا بی سے غازی یا شاکی مقبولیت میں عبر
معولی اصل فی ہوگیا ، اور ان کے حریفوں بدا دس بڑگئی ۔ اس موقع سے فائدہ ایسا سے
معولی اصل فی ہوگیا ، اور ان کے حریفوں بدا دس بڑگئی ۔ اس موقع سے فائدہ ایسا سے
مولے غازی پاشا سے ترکی جمہوریت کے اعلان کا تہتے کرلیا اور چیکے چیکے اسس کی

## ا معرف المعلان ترکی جمهورئین کااعلان

رؤن بے کے دزار ن عظمی سے میٹنے کے بعد فعی بے دزیر اعظم بنا و نے گئے تعے -ان کی وزارت اگر حیہ او ری بوری اصلاح بیند تو نہیں تنی سکی سکین کھر بھی رکو ت بے کی وزارت سے عنیف نفی ملکن اس کے باوج دسمبلی برابرفتی بے اور ان کے ماتحت وزیروں کے کامیں مداخلت کرتی رستی تھی - بیر ہات فتی ہے اور ان کی معاری وزورت کو نا میند بھی سکبن مجبوری بیر بھی کہ اس وقت کے وستور یی سے اسمبلی مومد غیرمعمد کی اختیارات وسے رکھے تھے اورسارے وزیراں كالقرر المبلى مى منظورى سے مداكر اتھا -غازى بإشا سے اس مواقع براسبوك اسی فائذن کو عذر بنا که را ک حیون سی میاسی جال علی دور ملک میں جمہور میت کا عظامی کردیا تعقیب اس اجهال کی بہ ہے کہ ایک دن غازی یا شاسے فتی ہے اوران کے اتحت وزرار کو کھا نے یہ مدعو کیا اور ان سے اسمبلی کے ان غیر محدود اختیارات برگفتگوی - ببلوگ پہلے ہی اسمبلی کی مسلس مداخلت سے تنگ آ کیا ستے ۔ سب سے اسمبلی کے اس فاؤن سے بیزاری ظا برکی اور غازی است اسے اس بار سے میں مدوجا ہی ۔ خازی باشاکے فتی بے کو بیرا سے وی کدوہ کل یں اپنی وزار ن سمیت مستعفی میوجا بین - اور میں سمبلی سے ببر ور قواست کرد<sup>گام</sup> کہ وہ نئی وزارت مرتب کرے سمبلی سے جو نکہ ایک قانون سے می بنار کھا ہے کہ

ننی وزارت میں کو نی بچلی مکومت کا وزیر دوبار و منتخب نبیس موسکتا اس لئ اسمبلی کو نے وڑ بر الماس کرنے ہوں سے اور بہ وہ منبی کرسکے گی اور حبب وہ مجور مو جا سے گی تر ہم ملک الله سارا دستور می بال دیں گے ۔ جنا نجب دوسرے ون عازی یاشاکی ایت کے مطابق تحی بے اوران کے مائخت ساکے در ر وں نے اسمبلی کے غیرمدور اختیارات کے خلات احتجاج کرتے ہوئے استعنیٰ و سے دیا۔ اور غازی یا شالے اسمبلی سے درخواست کی کہ وہ نئی وزارت منتخب کرے ۔اس نئی افتا دیے مقابلہ کے لئے اسمبلی نیار نہیں کمتی اس کئے اسے بری پرمیشان کا سامنا کرنا براربه بربشان اس وجسے اور برصد کی کہ غازی باشا کے سیاسی حربیوں میں رکوفٹ کے انتخام قرہ بگر باشا ، علی فواد باشا ، رضت باشا اور لازالدین یا شا اس وقت الگورہ میں موج د نہیں سے جواس مشکل کا مضالم كرتے اور مزبياضاف اس برينان مين فود غازى إشاك بدكرو إكرامبلى محبياز مارنی کے ممبروں اور اور مروں و وزارت قبول کرسے سے منع کر دیا نتیج یہ ہوا كرسملى كومخالف بارق سے وزير جينے پراے جے ايوان منظور نبير كرسكنا تھا ۔ دو دن کک بھی صور ت حال رہی کہ ہر گھنے ایک نئی وزارت بنتی اور دوس عَمْنَة وه روس جاني مدورن بعدغازي إشاسة نعى بي عصمت إشا افيفني یا شا اور حنبد اور اسمبلی کے ہم خیال ممبروں کو اسپنے ماں دوبارہ مدعوکیا اور انمیس مطلع کیا کہ کل وہ اسمبلی میں جمہور سب کا اعلان کر دیں گئے ۔غازی یا شاکے اس غیر متوقع اعلان سے ان وگوں کو حیرت ہوئی ہویا نہ موئی ہولین کسی سے اس کا اللمار سلیس کیا اورسب سے جمہورست کے حاست کی عامی عربی - دوسرے دن فتی ہے سے غازی پاشاکی حسب مہاہت ایداور دزارت کا خاکہ پیشس کیا لكن المبلى اسع منطور نبيس كرسكتى على المماس برعبث بونى دسى -حبب بحث

مباحثہ میں کا نی جوش وخروس پیدا ہوگیا تو لورالدین سے جفازی باشا کے دوسر ہم خیال ممبر سے ایوان کے آئے بہتر یئے بین کی کہ اس موقع پر فازی پاشا سے درخواست کر نی جا ہیے کہ وہ نئی دزارت کی ترتیب میں ہمبلی کی مدد کریں۔ ہمبلی سے اس بح یزکو فرز استان کریں۔ ہمبلی سے اس بح یزکو فرز استان کریں۔ ہمبلی سے درخواست کی سال اجلاس ہواجس کی صفاد کے بعد فازی پاشا ہمیں بہونے رہا ہمیلی کی مشکل آسان کریں۔ قاصد کے بہونے مفادی پاشا ہمیں بہونے رہا ہمیلی باری کا اجلاس ہواجس کی صفاد محق ہے سے کی اور فازی پاشا سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر ممبروں کی رہنائی کریں۔ فازی پاشا سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر ممبروں کی رہنائی کریں۔ فازی پاشا سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر ممبروں کی رہنائی کریں۔ فازی پاشا سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر ممبروں کی رہنائی کریں۔ فازی پاشا سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر ممبروں کی رہنائی کریں۔ فازی پاشا سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر ممبروں کی رہنائی کریں۔ فازی پاشا سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر ممبروں کی رہنائی کریں۔ فازی پاشا سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر ممبروں کی رہنائی کریں۔ فازی پاشا سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر ممبروں کی رہنائی کریں۔ فازی پاشا سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر ممبروں کی رہنائی کریں۔ فازی پاشا سے درخواست کی گئی کہ وہ اس موقع پر ممبروں کی درخواست کی درخواست

" خرابی مسل میں ہمارے موجودہ دستورگی ہے کہ مبلی
کا ہر ممبر دزیروں کے انتخاب میں رائے رکھتا ہے ہیں
لوگ خوداس کا اندازہ کرسکتے ہیں حب ہر شخص اسس
طرح دخیل ہو "ارہے گا قدوزارت کی ترتیب کس قدر
مشکل ہوجائے گی ۔ صرورت ہے کہ ہم اپنے اس دستور
ہی میں تبدیلی کر دیں "

بہ کہ کرغازی پاٹنا ہے اپنی جیب سے ایک معودہ کالا اور اجلاس میں بہت کر دیا۔ پارٹی کو یہ فیال تعاکم غازی پاٹنا سے معطف کی بہت کر دیا۔ پارٹی کو یہ فیال تعالم فازی پاٹنا سے معطف کی اس سودہ میں کوئی تدہیر بنائی ہوگی یعکین بہم ہوریت کا مسودہ قالان تعاصمی ملک کے لیے چار برس کے لیے ایک معدر کجزیز کیا گیا تعام ودو بارہ می منتخب ہوسکا

وزیر غلم کا تقرر پر سیبیڈنٹ کے اعقر میں رکھا تھا۔ اور وزیر اعظم کو وزررت کی ٹرنتیب کا اختیار ُ دیدیا تھا۔اس مسودہ قانون سے یار فی جو کا کیڑی لیکین اس کے پاس اس کے سواکوئ جارہ بنیں تھاکہ اسے منظور کرسنے دینا کی معولی بحث وتحیص کے بعد یار نی سے بیمسودہ قانون منظور کرایا رشام کو تیمر شمبلی کا احلاس طلب کیا گیا ۔ آب لی سے اس مو وہ کوغور دیجٹٹ کے لیے ایک کمیشن کے سپر دکیا میش نے اس بن صف اس قدر ترمیم کی که ترکی جمهور بیرکا سرکاری مذہب اسلام بوگا -کمبشن کی منظوری کے فورًا بعد سیامسودہ تھرامبلی میں مبیش میوا۔ اور کجے بعد و کیارے نینوں بیشیوں میں بہ بالاتفاق منظور بوگیا اور اس کی منظوری کے بندرہ منٹ بعدغازی پاشانئ جمہور بہ ترکیہ کے پہلے صدرمنتخنب ہو گئے ۔ اگوراکے ممادی نزب خاند بے ایک سوایک مرب توب سے حکومت کی اس تبدیل کا اعلان کُردیا اورسارے ملک میں" اربر تی کے وربعیم ان کی ان میں بیخبر بہوئے کئی کہ ترکی سنے اپنی سیاسی روا بات سے آخری رہنستہ بھی منعظع کرلیا۔ بہ واقعہ ۱۸ اکتورسٹاللہ

## بالب ترکی سے آل عثمان کا اخراج

جمہوریت کے اعلان کے ساتھ ہی خلافت کاسوال دو بارہ بیدا موگیا مام مسلمان مكومت كوجداكر كے نرى خلافت كامعنوم سميے سے قاصر عقے - اس لئ که میدیوں سے سلطنت اور خلافت ایک ہی آب نی میں جمع ہونی جگی آ کی عمی اور اسلامی" ماریخ بین اسی کوئی نظر ہی مندس منی که ایک سی ملک بیس سلطان اور ضلیف کا علی و علی و و و و إ ماکی ہو ۔ اس کے علاوہ ترکی سلاطین کے ساتھ قران سر ملافت کا منصب والسنة جلاآ الخااور مذہبی ترک اس کو برد است نه کرسکتا تا کہ ب صدیوں کی برانی مذہبی روانیت بدایک جنش قلم موکر دی جائے ۔ چنانچہ انگورا میں جہوریت کے اعلان کے ساتھ سی قسطنطنیہ میں ایک کھلیوامی مج کئی اور نہو سرے سے خلیفہ کی ما بت میں پمیں اور پلیٹ فارم آ راستہ ہو سے لگا فارمی پاشا کے سیاسی حریفیوں سے اس براگندگی اورعام نارافلی سے بورا بورا فالدہ اٹھایا اوررؤت بے و اکثر عدنان ہے ، رفضت یا شا الحاظم فرہ کر پاشا اور علی فواد پاشا یملی فرصت میں قسط بطلنیہ بہو کے اور خلیفہ کی حابت میں اکنوں سے بوری شدت نے سا تقد کھل کھلا ہروپیگننڈ است۔ وع کر دیا۔ مقصد اس حابیت کا پینھا کہ انگورا کی جمہوری حکوامت کوختم کر دیں اور خلیف کو الم بنی سلطان بناکر فروان کے وزیرین جابين سين سارے نذكره وابس اس يمتفق بيل كذود فليفد عبد المجيد منهايت ميزب

سجبہ دار اور مربخ و مرنجان انسان سفے - انفوں سے فود کمبی حکومت کی ہوس نہیں کی اور نہ بہ چا ہاکہ ترک کے آئینی سلطان بنا دیئے جا بیس لیکن اس کے باوج دوہ ان ساز شیوں کے بیٹے میں اسکے اور اپنی مفی کے ظلاف حریفوں کی سیاسی کش محق میں مینس گئے -

دسم رست الماری میں خلیفہ حبد المجید لے غازی یا شاکے سکر سڑی کو خطاکھا تھاجیں میں یہ در فواست تھی کہ خلیفہ کوجوال اونس دیا جاتا ہے وہ الاقی ہے اس میں اصافہ کیا جائے ادر ساتھ ہی یہ شکایت تھی کہ ترک حکومت سے خلیفہ کو باکل نظر انداز کر دیا ہے اس کا تدارک کیا جائے بہلی حبوری سمت الماری کو خاری اللہ اللہ کے بالی حبوری سمت اللہ کو خاری بات اس کا جواب دیا۔

" ملیفہ کا بیرطالبرکہ ترکی حکومت ان سے خلیفا نہ تعلقات رکھے اور ترکی جہور بیہ کے اصول کے خلاف ہے ۔ منصب خلات کو نہ سیاسی اہمیت حاس ہے اور نہ معا شری - بیمرت ایک آریخی منصب ہے ۔ اس اعتبار سے اس کے لئے جالا دُنس حکومت نے مقرر کیا ہے اور ج ترکی کے صدر جہور بیہ کے الاکونس سے بھی زیادہ ہے الکل کا فی جونا جا جیئے بنصب خلا فت کے ساتھہ ظا ہری نمائش اور طمیطرا ق محض ہے معنی چیزیں ہیں ان کو علیمدہ کردیا جا ہے ۔ کیونکہ اس دقت کی چیف سکر شروں اور می ان کو علیمہ کردیا جا تی رکھنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان اور می موجود کی سے ملیف کی دیا دی رفعیت کے برائے کیل کو زیدہ رکھا گیا ہے ہے۔

غازی إشاكے اس جواب سے خليف كے حاية س ميں انستعال سابيدا موكيا منصرت ترکیمیں بلکہ سارے مالم اسلام میں خلیفہ کی حابیت ہیں جلیے ہوئے ۔ اور انگوراک حکومت سے بیمطالبہ کیا جائے لگا کہ خلیفہ علیہ مجمدسے ان کی شال شان سلوک کیا جائے ۔ اس اُنٹا امیں بزرائی نس سراغا خان اور صبیس امیرسلی مرحم سے مہندوںنا نی مسلما ہوں کی طرف سے انگورا گور بمنٹ کو ایک خط مکھیا حس میں غازی باشا سے بیرمطالبہ کیا کہ مسلمالاں کے مذہبی پانٹیوائے ا دے و احترام كو لمحوظ ركعًا حاسك اورخلافت كو دوباره تركى مين قال كيا حاسك -ليكن مرسے بیخط انگورا بہونجے سے بہلے قسطنطنیہ کے ایک احبار میں مجے یا گیا اورغازی یا نشا کے سیاسی حریفوں سے اس کوخوب خرب اجھالا۔ یہ اسی سیاسی غلطى ففى جس كاحميازه بعدكو سلطان عسرالمجبير اورسارك أل عمان كوسكمتنا يرار اس کے کہ قسطنطنید کے اخباروں میں بیجیہا مید اخط حبب انگورا بہی اورسا تھ ہی بدلجی بہت چلاکہ سراغا خان اور امیرعلی مروم مدت سے انگلستان میں رہتے ہیں اور ایک عرصہ کے برطانوی حکومت کے ایجیٹ میں توسارہے انا طولیہ میں ان برطانوی ایجنٹوں کی مداخلت سے ایک آگسی لگٹی اور پیمجھاجلنے لگاکر خلیفہ عبدالجیدہ و اگر سروں سے س کرات کے مسلمان ایجنٹوں سے اپنا یر دمیگیندا که ار سے میں اور اُس طرح ایک وفعہ پھر تر کی برغیر ملکی افتدار قالم كرنا جا سے بيں - اس ير و بيگند بے كو فود غازى إِسَا كَ بِي بُوا دى عَنْجِهِ بِمَا ہوا کہ خلافت کو بے وست و باکرد سے کے سلسلے میں غازی باشا کے خلاف جوبوايل رسي عنى اس كارخ اكرده كناه حسد الجيدكي طوت بعركما وران سے اوران کےسازستی سائفیوں سےسارے ترکی میں ملانیہ بیزاری کا اظہار غازى إناسفاس ففناسع إرا إرا فائده الخايا وتسطنطنيك مسافيار سے منا ماں کا خطاصا باتھا اس کے ایڈیٹر تطفی فکری کے کے خلاف بغا وت میں مقدمہ جلا کر اسسے جبل بھیجدیا -اور اعلان جہوربیت کے بعد میلی مرتشب م مارى م<u>سما 9 ليوكو حبب مبلي كا افتسات م</u>واقرابني افتسامي تفرير سي ميس غازي بإشاك سلطنت اورخلانت كي تعلن يرنهابت تفعيل سے روشی واست مو سے يہ كما: -" کیا ہیہ واقعہ نہیں ہے کہ اسی خلافت کے لئے اب بک ترک برا برہر میکد حباک کرنے رہے اور اپنی سبتی مٹانے رہے ہیں ؟ لیکن اب سے ترک مرمت آبسنی قومی بہت اور سلامتی کے لئے حدوجہار کریں گئے ۔ ترکی میں خود اننے کا مہیں کرنے ہیں کہ ان کی موجو دگی میں کسسی اورطوف لوحه د بيخ كالهميس مطلق موسن نهايس سے اور بند ہم اس قابل میں کہ دوسری قوموں کی مدوکر سکیس س اسلی کی بدا فتاحی نفرېر در اس متهديمي اس مسوده قانون کی چودو دن بعد میں مارچ سنتیا فیانہ کو غازی باشا بے نز کی سے ال عثمان کے اخراج کے متعلن مين كما يجيد ماب مين مركبه عكي مين كرجهان أك خليفة عب المجيد كي ذات كالعلن نفا وه نها بت نباب تهابت مهاب اور بالكل غيرطام سخف تعيم

نے اپنی طرف سے کبھی ہا کمینی سلطان بننے کی کوسٹِ ش نہیں کی مذمکو مت کے احکام میں مداخلت کی رلیکن اس کے با دجو د ان کی ذات سے جونکہ سازشیوں کو نفویت بہوریخ رہی تھی'اورجمہور پیوٹرکید کے لئے خطرہ بیدا ہوگیا

تقااس ملے امنیں اپن ڈات کی فرمان رہی پڑی - اور مذصرت انفیس ملکہ نسانے

العنمان كوجلا وطن بونايرات اكرائنده اس يار في كو تركى ميس كو في سهاراسي مذ س سکے وہ بینی سلطان بناکر ترکی میں میراسی برائے طرزی حکومت مسام کرنا ماسی تی ریکن عجیب بات بر عنی که سر مارج کوحب فازی یا شاست سمبایین بہ بل سنن کیا نو ابوان لیے ذر ابھی مخا لفٹ تہیں کی اور ایک ہی احباس میں بالآنفاق اسے منظور کرلیا ۔ اس بل کے منظور مع نے ہی قسطنطنیہ کے گورٹر کو اربی کم دیاگیا بهد فليفه عد المجدر تركى مرصدس بامركر وكامائن سى رات كو كورز قسطنطىند خليف عبدالمجيدكي حدمت مين حاصر بودا دراس ك خلیفه کو انگوراگو رمنسٹ کا حکم سنایا ۔ موٹر تیار با بر کھڑی کنی ۔ اسک وفنت اینس اس میں سوار کرا کے سوئٹر زللین کی سرحد کی طرف روانہ کردیا۔ ان کے دوون بعبر العنان كے شہرا دے اور شهراد بال بني سوئم زلىنيار وا مر موگئيس مريد تعجب بہ ہے کہ ال عنمان کا اخراج اس فار خامر شی سے عل میں آیا ۔ کہ قسطنط نبہ میں ان کے حابتیوں کی موجود گی کے باوجود ذرا مطاہرہ نہیں ہوا اور نہسی طرف سے احتماع کیا گیا ۔

باب

إنكر الميس حريف بإرثى كازورا وركردو كي بغاو

ترکی سے آل منمان کے اخراج کے بعد مذہبی ترکوں اور فود اگورا اسمبلی سے فازی پاشا سے بہ ورخواست کی کہ وہ فود فلیغہ بن جائیں اور مالک اسلام سے بھی اس موقع پر غازی پاشاکی خدمت میں وفد بر دفد آسے شروع ہوئے ۔ کہ دہ اس مذہبی اور تاریخی منصب کا فاتمہ شکریں بلکہ خود خلافت کو قبول کر کے اس صدیوں کی مذہبی روابیت کو بر قرار رکھیں ۔ نیکین ان سب کو غازی پاسٹ کا ایک ہی جو اب نفا : ۔

" خلیفہ اند ہی پیٹوا اور سیاسی جندیت سے فتار مطلق سمجا جا ہے۔ کیا میں اُن قر موں کی تیا دت کرسکتا ہوں جن کے خو داسینے اوشاہ موج دہیں ؟ اس کے علاوہ خلیفہ کے ہر کی بلاخیل و حبت نعیل ہونی خروری ہے۔ کیا وہ لوگ جو بہنے خلیفہ بنا نا جا ہے ہیں سارے عالم اسلام سے میرا حکم منوا کی کھی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر سیکس قدر مفتحہ خیز بات ہوگی کہ بیں اس خیالی منصب کو اختیا رکر لوں حب کا مذکوئی فائدہ سے مذمور اور مذجی کے دنیا بیس با تی رہے کا کوئی سبب ہے نہ حزور ت ! "

اس موقع پرغازی با شاکے مخالف سے مخالف تذکرہ نویس مجی اس تم مفت میں کہ خلافت کا منصب فبول کرنے سے ایکار کر دینا ان کا انتہا کی دانشمندانہ فعن تفا حالانکہ بدان کے لئے بہت اسان تفاکہ اشیخ ظیفہ اورسلطان مونیکا اعلان کرد ہیتے۔ خو دمسلمان می اس کوجمہور میر ترکیہ سے زیادہ اسانی سے تسیا كرسينة اور قدم روايات كے مطابق غازى بإشاكے اس اعلان ميں معنا كفة شجية اس کے کہ خاتبوان عثمان کا بانی بھی پہلے معن ایک معمولی سردار تھا۔ اس سے مِثَان سلطنت کی بنیاد فازی باشاک طرح است دست بازوی و ت سے ر کہی تھی اس خاندان کا زنا ہہ ختم ہوا ان کی جگہ ہم سانی سے ہ ل کمال مے سکتے تھے ليكن غازى پاشا نبولين بونا پارط منبي سق - وه اسب لي يا ب خاندان کے لئے کوئی عارضی اع از نہیں جا سے تھے ملکہ سارے ترکوں کو اپنے خال کے مطابق من الحیث القوم معور زوممتاز بادیا جا ہے سفے اس کے علاوہ اپنی ذات كے اے مكومت اور اسلام كے اس سب سے بڑے اعوار كو قبول كيك سے اکارکرد سے ہی سے یہ نابت مو اسے کہ ترکیہ جمہور یہ میں اسے اقترار کی کش مکن غازی پاشا کی اپنی ذات کے لئے نہیں تھی اگرانیسا ہوتی اقر ہوس انتدار ک محمیل کا به مونع وه سرگر ما نظر سے نہ و بیتے بلکاس ساری سیاسی اقتدار کی کش محش کا معہدم میسم بیس آ اے کہ فازی یا ننا ترک کومون اینے ہی بنا ئے بوسئے نقشہ پر دو بارہ تعمیر کرنا چا ہے سے اور اس میں وہ کسی سیاسی بار ٹی یا مرب کی مدا خلست بر دامشنت مذکر کے سکتے ۔ یہی وجد منی کہ وہ صدرجہور بیعبی تھے، وزرا د ک کونش کی مجی صدارت کرتے سے بیپلز پارٹی کے بھی صدر منعے اور ترکی افواج کے كاندراكجنيف مي عقد غرص حكومت كے برشعبمي ان كے اختيارات نهاين وسیع اور تطعی غیرمحدود کنے رسوا سے اسمبلی کے جسے برخواسسن کرسے کا انعیس

کوئی اختیار نبیس تفا۔ اور نہ آمبلی کے کسی قانون کو وہ اپنے اختیا رسے رد کرسکنے سنے ۔ اسی کم وری کو دور کر سکنے افتیا رسے دور کر سکنے منی اسی کم وری کو دور کر سے کے لئے غانری پاشانے " پیپلز بارٹی" بنائی منی ان کی اکثریت قائم رہے ۔ اور کوئی قانون اس کی خلاف مرضی پاس نہ ہو سے باسے ۔

اگرجہ ال عنمان کے اخراج کے موقع پر ملک میں کہیں برائے ام می احجا حربینون کی سرگر میاب برستورها ری تقبس اور به سیاسی اختلات زیاره شد با مور اختیار کرا حار یا تھا ۔ اس اخلاف کو دیائے کے لئے غازی یا نشا نے سمبلی میں ا یک ادرمسو ده تا بون بیش کیا جس میں فوجی افسروں کو سیاسی خدمنیں اور سیاسی مربروك و فوجى حدمتيس قبول كرك سي قانونا روكاكيا تقار اس كانتيجر بيربواكم إلى کے اکثر فوجی ممبروا کوجن میں کاظم فرہ کر پاشا اور علی فوا د باشا بھی شاس سے مہلی ک مبری کی خاطر این این فرجی کما لا*ن سے استعف* دیے بڑے اس قالون کا جوا مريف إد لي من م و باكه" بار في ال من ربلكن بروكريس" كي ام سي اك مام پارٹی کی بنیاوڈوال وی۔اس پارٹی کے نبیڈر انظم قرہ بکر پاشا اراؤٹ بے علی فراد ارفست باشا اوراد اكثر عدنان بسے تحف مقصداس بارن كا يه تباياكياكميد تركی بارلمینٹ میں اعتدال بید اكر وے كى اور ملك میں وكلينرى كو قائم مزمونے دے گی ۔ تسطنطنیہ کے اخبار وال سے پوری مرکر می سے اس حکر بریا کی کی طابت کی اور انجن اتحادد ترق کے ممبر بھی ج حباک عظیم کے بعد گوست کم کیا می میں پڑے ہوئے تنے ابھرآئے اور اس بار لاکے ساتھ ہو گئے۔ اک

کے احتدال بیندیمی اس پارٹی کی طرف جبک سے اور مولو یوں اور در وبیٹوں نے بعی اس یار نی سے اتحاد کر لیا کیونکہ انفیس یہ اندلیشہ ہوگیا تھا کہ جمہوریت میں مزمب اسلام کی ایمبی طرح حفاظت نه میو سطے گی ۔ اورغازی یا شاکو اگرایسے خیالات كى كىس مى آزاد چور دياكياتو خودان داكون كا دجودترى ميس باتى ندرب كااوران اورفازی پاشاک بیوی بطیفه خانم بھی اس پارٹ کی طرف حکتی حاربی تغیب یہ اِت غازی باٹنا کے لئے نا قابلِ ہر والشت بھی و بطیعہ خانم ہمیشہ سے صندی و دمسر ادر آزاد خیال خانون تقیس ابتدائر الخوں سے ترکی میں مرف زادی سنوال کی تخرك بس عدليا على اوراس تركي كوده زياده ترايي من رجياتي تبي عادى إشاكه سراعتراس منها بيكن رفية رفية لطبيفه خام كارجان عام ساست كى طرف موالكا اوراس كرسا فقرسى غازى يا شاسي ان كى حيثك راسي نكى - دن بقراب سياسى حرلفوں سے مفا بلہ کر لے کے بعد تھے ا ندے حب غازی باشا گر بہو نیخ او بائے اس کے کہ وہاں الخبیس الم وسکون ملنا ربطیفہ خانم سے المنبس مسائل برجفیں وہ با برط کر کے آتے تھے لجن کرنی پڑتی ۔ فازی یا شاکے لئے بہ بأت بهبت بخلبين دونتي بيكن حبب ساست ميس تطيفه خانزكي مداخلت بڑہتی ہی جلی گئی اور گھر بھی غازی پاشا کے کیے ایک جبوط اسا سمبلی کا ابوان بن كَيَا لَوْ بِاللَّاخِرِ المُعُول لِي أَيْ وَن أَنتَهَا في الْقباص كے عالميس تطبيعة خانم كوطلاق ديدى اكرجبرا بكسال بيليسمزا مي غازى باشاكى والده زبيره فام كانتقال بوجيكا تھا اور والدہ کے بعدان کی غم گسار صرف تطبیقہ فائر رہ گئی تقیس نیکن غازی یا شا نے اپنی تنہائی کی بھی مجد پر واللیس کی اورطلان کے فرر بعد مطبقہ خانم کوسم انہے دیا اوراس کی مختصرس اطلاع نسیشنل اسمبلی اور اخبارات کو کردی -حرایت بارنی کا ذکرتھا کیجہ ہی د نون میں اس کی طاقت اس درجہ بڑھ

كى كەندىبرىلىك بىلى بىلى بارىمىنىڭ كا افتتاح بدا قراس نى يارنىك من بأشا وزير منعم پر إن كى معاشى بالسبى كوبديف ملامت بناكر عدم احتادك تخر کے بیشن کر دی ۔ میانخر کے وخیروں وس رو مہولی کچھ غازی یا شاکے اثری ادر کچہ اس وجہ سے کہ ترکی اور برطانیہ کے تعلقات الحبی کا صاف نہیں ہوئے تھے اور موصن کا تغبیکسی فدرخطزاک صورت اختیا رکرگیایها سکین اس عدم اعتماد کی محر بایب روم پوجا مے یا دج وحرایت یار نی کی طرائی ہوئی مخالعنت کود مجھ کرعصمت یا شاکو وزارت سے ستعنی بدنا برا اوران کی مگرنتی ب دوباره وزیر عظم ساوے گئے - درارت کے الن منى بي كا دوياره انتخاب اورعصمت بإشا كالسنعني حريب بار ل كى كاميا بى كا شان دار نبوت تفاجی کے بعد اسے ادرزیادہ تفویت عال مورکی ادر فردسیار بادی میں انتشار اور براگندگی کے آثار بید ابدی نے گئے ، غازی پاشا سے کا طم پاشا كواسم لى كا يرلسيديدن امزوكيا يعكن المبلى لمين خود بديلز يار في تح اكثر ممرول كن ان کے خلاف دوٹ و ئے جس کی وجہسے دہ پراسی ڈنٹ نہ مو سکے -ابوان میں ممر سلح بوكرما ياكرت سق واور وراس ورا اخلاف يرجيبون سے ريوالور كال يت عقے بیائے ایک ایسے ہی موقع برحب کد کرنل فالد بے اور پاشا کے ایک عوبیز عصمت یا نتا کے خلات المبلی میں ایک مرجوسٹس تقریر کرر سے نتھے۔ ایک ممبر ے وس امنیں ریوالور مارکہ ملاک کردیا - ایک اور موقع بر اسمبلی کے ایک اور مبرعلی شکری نے غازی یا شاکے خلاف نہایت سخنت تقریر کی ۔غازی یا شاکے باڈی ا الرو ك افسوشان أغا ف دوسرك دن اكد مول مي الميس معكا ندلكاد إاس والعه سے انگورا سی سخت بے مینی بھیل گئی ۔ مکومت نے عنمان آغاک گرفناری کا مکم دے دیا سکن عنمان مفاشان کیا میں نظر بدم و گیا اور و میں کسی سیا ہی کی گولی سے اللك بدكيا عثان آغاى اس علان وحامن بارق فازى باخاكو ازم فيراق ب

لكن حقيقةً اس كالوني نبوت مذ ف سكاكه عثمان كوغازي إشامي اليساكري كاحكم دياتها علادہ اس کے اس طرح کی انتہا سپندی کا غازی پاشا کے خلات اس سے بیط می کا ک بثرت ميس بقيا اوراس وقت نبى أكرجه ان كى حراقيف بار في كوعار من طور برسسياى وْت عال مولِّن عَلَى مَنْ مِينَ جِهِ لَهُ الْقَلَابِ تَح بعد بِي سِي الْكُورَامِي بِالْكُلِيسِ طَرِحَ وَ وافتداركا مدوحزر موتار باتقا اورمهرموقع برغازي باشاسياست كاجراب سأت ہی سے دسینے رہے معقم اور العول سے اپنی سیاسی سوجھ اوجھ سے سے ان ابت کرد بالفاکه وه اس میدان میں اسینے حرمیوںسے بسیت او نیے ہیں تو اس مرتبع براطیس اس کی سرگر مزورت سیسی تھی کہ ایک معمولی سے اسمبلی کے ممبرکو محص دراسی مخالفنٹ کے باعث اس طرح ٹھکانے لگاد ہے بلکہ اس کے برخلات اس واقعہ سے بہ نابت ہوتا ہے کو رایک یارٹی سے اس وقت حکومت ادر غازی یاشا کے خلاف ج یابسی اختبار کرر کھی معی اس سے غازی یا شاکے حامینیوں اور دوستوں كوب انتهامستول كرد ياتفا اوران مبس سے تعضوں پر اس كابد انتر را اتفا كرسياسى روا داری کا خیال کی ان کے د ماعوں سے مو موگیا تھا اور وہ بالک بے قابو موسکے تے یہ بیٹک انسوس اک حیقت بھی لیکن اس کاالزام غازی إشا برر کھنا عریح بے انعما نی ہے۔

فتی بے کے وزیر اعظم مو نے ہی حرایت بار فی نے براہ را ست غانی پاٹا کے اختیا رات بر مل کر دیا۔ اور اس عین ان کے اختیا رات کو عدود کرنے کے سے ایک سودہ قالون بھی پر بنے س کر دیا۔ اور اسکین یہ بل پاس نہ ہوسکا اگورا میں بیسسیاسی کن کی گئی ہوں سے حکومت جو بی ترکی کے خلاف کن کی گئی ہوں ہے معدے سے علا ان کیا کہ بی تی معدے سے علا ان کیا کہ بی تی ہوں ہے۔

سنے ج کر شرببت کے ملاف خلیفہ کو ترکی سے نکال دیاہے اس لیے کر د ترکوں كى اس لامزىهب مكومت سے جہا دكريں مكے اور قسطنطننيد ميں عسرالحب، كے اور كے سليم افندی کو دوبارہ خلیفہ بنامیں گے کر دستان کی اس بغاوت کے ساتھ ایک احتمال بهمی بهدا موگیاتها که کهیں اس میں انگر سزوں کا یاتھ نہ مو - اس سے کہ کرد یافز ترکی علّا میں تنے یامومس کے علاقہ میں اور موصل کے قبضہ کے مارے میں ترکی اور برطانوی حكومت ميس برا بركش مكت عارى منى . بلكه بركت مكت ازك صورت اختيار كركى متى -أس منتبارسے حبب كردول سے اعلان مغاوت كيا تو تركى ميں عام طور يرببي سمجاً کم برطانیا نے جمہور سے ترکبہ کو د بائے کے لئے کر دول کو ابجار د بائے اوران کے نرہبی مذہبت سے کھیلتے ہوئے خلانت کے مسئلے کو پھر ّازہ کردیاہے اسس خیال کام نا تھاکہ انگوراکی افررونی کن مکس کا رخ اس تازہ مسئلہ کی طرف بھرکیا اور کردول کی اس مسلح بغاوت کے خلاف حس سے جمہدریت کا دع و سی خطوہ میں مِرُ لَيا تَعَا بَغِيرُمَى مَا خِيرِكَ فَوجِي كاررواني مشروع كردى كُنّ - باعي كردون كو ابتداء بإي كامياني موني اورا مغول كي كيوسي دنوب ميس " خاربت" " تبسس اور" مارستس" جمہور بر ترکب کے تین اسم شہر فتے کم لئے اور انگورا سے جو مہم کہ دوں کا سمو بی کے لئے نقی ہے کی گرانی میں بھبلی گئی تنی وہ کچھ زیادہ کامیا ب ٹالت نہیں ہوئی اس لئے كەنتى بے اس بغا دب كو فوجى طاقت سے كيلينے كے بجائے كر دول سے مفاہمت کرسین چا سے سے بقی ہے کے بالیسی کی اس کر وری کا نیتجہ یہ موا بیلز بارال کے ایک اجلاس میں فورنعی ہے کے ایک حالیتی لے اُن کی کمزوری پر نشد بیز کلتہ مبنی کی، اورغادی ا شابعی ایسے وقت میں کمتر مینی میں ساتھ مو کئے جس کا نتیجہ ب مواکشی بيكو أي وقت ابن عدمت سے استعنى دينا برا-اور جي جينے بعدعممت بات دو مارہ وزیر عظم بنا دیے گئے عصمت یا شائے دزیر عظم موتے ہی ساری کامینہ

کو بدل دیا۔ اور پوری ختی سے کروستان کی بنادت کو کچی ڈالا۔ بناوت کے فرو ہوتے ہی آزاد عدالین مبیط گئیں جھوں سے کہ دوں کے 4 م قبالی سم داروں پر بناوت میں مقد مہ جبلا یا اورسب کے سب کو بھالٹی پرلٹکا دیا۔ اورسب کے آخر میں کردستان کی بناوت کے آئی بانی اور رہنما شیخ سعار کو انگورا کی عدالت العالمیہ کے آگے بھالٹی دی گئی۔ اس طرح کردشان کی بناوت حس سے جمہور یہ ترکیہ کی چولیں بلادی تھیں ختم کردی گئی اور کرداس گوشالی کے بعد ایسے لوسے کو کے جب چاپ آپ نی بہاڑ یوس میں وائس ملے گئے۔ اوران کی ساری مخالفان قوت سلب ہوکہ رہ گئی۔ بدا

جمهورئب اورغارى بإشاكغلاب اشداور نائي

کر دسستان کی بغاوت کے خاتمہ کے بعد ایک دن غاڑی باشایے آسمبلی کے ہاگئے ایک زبر درست تقریر کی جس میں کر دوں کی بغا و ت کے اسساب پرروشنی ڈالے ہو الے حربیک پارٹی کے لیڈروں پر بڑی سختی سے مکست مینی کی اوران کی پالیسی کو نزکی جمہوریت کے منافی عظیرا یا ۔ نقر سے کوران میں غادی یا شائے ایک خط بھی ایوان کے آگے سیشک کیا جر کاظم قرہ کر ایشا سے کر دوں کے لیڈرسٹنے سعد کو لکھاتھا ۔اگرجیر بخی خطاتھالیکن اس سٹنے غازی باشا سنے ابوان پرسی ابن کیاکہ کر دوں نے رہنا اور اس حرایت یار کی کے لیڈر کے تنایت گرے ذاتی تغلقات تھے۔ اسی کے ساتھ غازی اشا لے انگلست ان کو بھی ملزم کھیرا یا کہ اس ہے کر دوں کو ترکوں کے خلات انھا رکھ بیر بناوت کر ائی نقی عاز کی یا شا سے کہا کہ حنّک عظیم کے زمانہ میں ہمی ہر طانسیہ ن يهى حركت كى عنى الوركر دون كوا بهاركر ركى بريلي سيج مله كروا ديا تقااور ان کی اس مرکبت کا صلہ انفیس بر و بانداکہ معا برہ سیورے کی روسے انفیس ایک ارزاد قوم کی صبتیت سے تسسیر کرلیا تھا۔ اور اب بھراس نے بہی حرکت کی ہے اس کیے کہ برظانیہ موصل اور اس کے تیل کے خشمے سمضم کرنا جا ہتا ہج ادر اس کے دے کر دستان اس کا بہترین سے اسی مہرہ تابات ہوسکتاتا

چانچ برطانیہ سے ان کو بڑھاکر جمہوریہ ترکیہ کو پھرسنہ دی مقعدیہ تفاکہ اس طرح داکر موسل ترکی سے ماس کرلیا جائے ۔ اس نقریر کے آخر میں فازی پاشاسنے کہا کہ کر دسستان کی بغا دس اگر جبختم ہو جکی ہے ۔ لیکن ملک میں جمہوریت کے فذار اہمی باقی ہیں ۔ حب ک ان سے ملک کو پاک ذکیب جائے گااس وقت تک ترکی جمہوریت خطرہ سے باہر نہیں ہوسحتی ۔ فازی پاتا کا یہ بیان در اس آئندہ پروگرام کی تمہید تنی جو بہت جلدا یک بی کی شکل میں دیا کا یہ بیان در اس بی کی روست عارضی طور پر وستوری حکومت معلل کردی گئی اور اس کے بجائے لک میں مارش لانا فذکر دیا گیا ۔

مارش لا کے ساتھ ساتھ اسمبی کے ممبروں کا یہ آئینی میں کہ وہ گرفت او منہ ہوسکیں گے جین لیا گیا ۔ ملک میں نے سرے سے فوجی عدالتیں قائم ہوگئیں اورحکومت کے مخالف عضر بہ پوری شدت سے جہاد کا اعلان کردیا گیا یہ سنر سے بہاد کا اعلان کردیا گیا یہ اخبارات پر پوری ختی سے سنر قائم کر دیا گیا۔ اور تعریب اور تعریب دولوں قائم کر دیا گیا۔ اور تعریب اور تعریب دولوں وضع کے ترک شامل سنے اور جو ترکی میں جہوریت کے مخالف سنے جہانی جا کر ملک مدرکر دیا گیا۔ رو اس جہوریت کے مخالف سنے جہانی جا ترک سرز مین جور نی پڑی۔ اسی طرح انگر را اور دوسرے شہروں سے جہوری کا کہ ماریب کو بی مزام سے خور نی پڑی ۔ اسی طرح انگر را اور دوسرے شہروں سے جہوری کا کہ سنر میں جب کہ غازی یا شا دور سے بہوری کی الف عنفر نکال با مرکبیا گیا۔ اسی دوران میں حب کہ غازی یا شا دور سے پر سنرنا جا سے وال کے سمرنا پہر نجے سے دو دن پہلے سمرنا کی پولیس سے کہ خوران کو اس سطح کی خطرناک طرناک کے باس سے کئی خطرناک طرناک کے باس سے کئی خطرناک طرناک کے باس سے کئی خطرناک موران کے باس سے کئی خطرناک موران کے باس سے کئی خطرناک کا دوران کے باس سے کئی خطرناک کے باس سے کئی خطرناک موران کے بین سے کئی خطرناک موران کے باس سے کئی خطرناک کیا دوران کے باس سے کئی خطرناک میں موران کے باس سے کئی خطرناک کیا اوران کے تلاستی کیے پر ان کے باس سے کئی خطرناک کو اس سے کئی خطرناک کو اس سے کئی خطرناک کیا ہوران کے باس سے کئی خطرناک کو اس سے کئی خطرناک کیا دوران کے باس سے کئی خطرناک کیا دوران کیا دوران کے باس سے کئی خطرناک کو دوران کیا دوران کی دوران کیا دوران کیا دوران کے باس سے کئی خطرناک کیا دوران کی دوران کیا دوران کیا

تسم کے ہم اور اس سڑک کا کمل نقشہ بہتا مر موا۔ اور اس کے ساتھ حید فط بھی ان کے قبانہ سے بولیس نے عال کئے جن میں اسمیں غازی باشا برحلہ کرنے کے متعلق بر ابتیں دی گئی تھیں تھیٹات سے بیخط می لف یار فی کے ای میرند ورشید کے ابت موسے اس نبوت کے ساتھ ہی بالیس سے پوری مرکری سے اس سازس کا کھوج لگا نے کی کوسٹ ش شروع کردی س دریافت میں جمہوریت اورغازی باشا کے خلاف انگورا ادر سمزا میں اک زبردست سازشی مال کا بتہ چلا ۔ اور ترکی کے بہت سے ساسی مدراس سازس میں موث یا مے گئے ان ہی میں بوقمتی سے کاظم قرہ کر علی فواد اور كن عارف ب مى تقد يكن عارف وه مي ج غازى بالتأكم نهايت كرك دوست اوران کے ہم ست بید تھے اور لوگوں کو یہ شبہ تھاکہ برمضطفے کما ل کے عزبر کمبی بیب -ان لیسسے کا فلم قرہ بکرا ور علی فوا د توعو، ن کے ساتھنے وجی عدالت سے بری ہوگئے لیکن عزیب کرن عارف کھالنی پاگیا اسس سازین کے سلسلے میں جننے مرک اگورا اورسم امیں گرفتار ہوئے متے ان کی تحقیقات سی و دونون ہی جگہ انگورا اور سمزا میں نوجی معدالتیں فالم ہو میں سمزنا کی عدالت سے دس ار موں کو مجرم قرار دیا اوران کے سے بھانسی کی احکم صاور کرو ان سی الاین سازی یا شا کے دوست کرنل عارف می تعما ور انگوراکی فوجی عدالت سے بارہ لزموں کو مجرم گردانا۔ ان میں ما وبد بے معی سے جانور یا شا کی حکومت میں وزیر فنانس رہ جکے تھے اور انجبن اتحا دو ترقی کے بانیوں میں سمے جاتے تھے حب جا وید ہے برعدالت میں جُرم نابت ہوگیا توان کی جان بخشی سفارس فرانس کے وزیرموسیوسورے سے غازی پاشاسے کی تھی لیکن اس کاکوئی انٹرنہ موااور وہ بھی اسپے ساتھیوں کے ساتھ بھانسی گئے۔

ترکی جمہوریت اور غازی پاشا کی ذات کے خلاف سازش کے الزام میں ان سرز پالے والوں میں مین سابق وزیر تمن آمبلی کی مخالفت پارٹی کے بمبراور سرزہ فوجی افسرستے۔ ان سزایا بیوں سے انگورا کی سیاسی حرلیت بارٹی کا باکل ہی فاتمہ ہوگیا ۔ اس کے لیڈر اور ممبر جبائی رہ گئے سے وہ ترکی سے بھاگ گئے اس کے دفر پر تفن ڈوال دیاگیا اور اس کے بعدسے ترکی میں مرف ایک ہی سیاسی پارٹی رہی میں کا نام بیپلز پارٹی تھا اور جس کے صدر فو دغازی پاتا سے ۔ یہ پارٹی آمبلی کے لئے اپنے ممبر فودہی نام دکر تی ہے اور وہی ترکی بارلیمنٹ میں اسب اسب ملقہائے انتخاب کے و دوٹوں سے منتخب ہوجا بیس ۔ جو ممبر بیکا رثابت ہوتے میں ، جن کا چال جبن پارٹیمنٹ کے لئے اسب طقم انتخاب کی فدمت کے لئے نا تبابل بیس ۔ جو ممبر بیکا رثابت ہوتا یا جو اسب حلقہ انتخاب کی فدمت کے لئے نا تبابل ایس ہوتے ہیں انھیس دوبارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جا تا بیا بیت ہوتے ہیں انھیس دوبارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جا تا وریہ دو وہ دوبارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جا تا بیا بیس کی دوبارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جا تا بیا بیس کی دوبارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جا تا بیا ہوں دوبارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جا تا بیا ہوں دوبارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جا تا بیا ہوں دوبارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جا تا بیا ہوں دوبارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جا تا ہوں دوبارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جا تا دوبارہ پارٹی کی طرف سے منتخب نہیں کیا جا تا ہوں کیا گھوں کیا ہو سے کا بیا ہو اسب کی میں دوبارہ پارٹی کی دوبارہ پارٹی کیا ہوگا کے دوبارہ پارٹی کیا گھوں کیا گھوں کیا کیا گھوں کی کیا گھوں کی کھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کھوں کی کھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں ک

ترکی انقلاب اور استحکام جمهوریت کی تاریخ میں یہ ایک ہی باب ایسا ہے جوہ ہو خلف الخیال ترکی فرز ندوں کے فون سے رنگین نظرا آ ہے۔
یہ بولک بلاست بہ ترکی سیاست بر اپنی ایک مستقل رائے بھی رکھتے ہے۔
مقے اور اپنے نقط میال کے مطابق محب وطن بھی تھے اور سب سے زیادہ ملی اقتداد سے آلٹر وہ تھے جھوں سے ترکی کو مخبر میں اور دی سرگرمی سے فاذی پاٹنا کے میاسی حریف اوران کی طرز حکومت کے مخالف حضرات کا ساتھ بھی دیا تنا کے میاسی حریف اوران کی طرز حکومت کے مخالف حضرات کا نازی پاٹنا کے میاسی حریف اوران کی طرز حکومت کے مخالف حضرات

اس دافعہ سے ان کی ہوس افتدار پر دلیل لاتے ہیں اور بر امرار لیقین دلانا چاہتے ہیں کہ ترکی کو اسپنے سیاسی حریفوں اور اسپنے ذاتی وشمنوں اور فیا کو فالفزں سے پاک کریے کے لئے غازی پاشا سے یہ چال جی تھی اور دنیا کو دھوکا دسینے کے لئے جمہور سیت اور اپنی ذات کے خلاف ہیازش کے انشان کے انشان کی ایک کا یہ افسانہ گھراتھا۔

ہمیں اس مجکہ خواہ موزہ غازی إشاکی صفائی مقصود نہیں ہے۔البتہ ان کے سوانخ بھاری چینیت سے ہم اسے اپنا فرصن صرور ہمنے ہیں کہ اسس وقت کے حالات اور واقعات کی روست فی میں غازی پاشا کے سیاسی حربیوں کے اس الزام کی تحقیق کریں اور یہ دیجیس کہ اس خوتی واقعہ سے غازی پاشا کے کے اس الزام کی تحقیق کریں اور یہ دیجیس کہ اس خوتی واقعہ سے غازی پاشا کے دات کو متم کریے ہیں حربیت پار کی کس حد یک حق بجانب ہے۔

ہوس اقتدار کا الذام غازی باشا پر بے شک درست معلوم ہوتا ہے ابتدا ہی سے انفول سے مکومت کے ہر شعبہ میں ا بنے امتیارات غیر محدود رکھے اور کہی ابنے اصول اور خیالات کی خالفت کو ہر داشت نہیں کیا دہ ہوا ہے ہیں۔
کے صدم میں درنہ فی الحقیقت وہ ترکنا کے کوٹیٹر یا نحتار مطلق کیے جا سکتے ہیں۔
لیکن اسی کے ساتھ ہمیں سیسلیم کر لئے میں اس سے کہ غازی پاشا میں اقتدا کی ہے جوس اپنی ذات کے لئے تھی۔ الحول سے بیان اس لئے بہیں کہ انھیں بے مکومت کے ما فوں کو ترکی سے نکال با ہرکیا ۔لیکن اس لئے بہیں کہ انھیں بے مکومت کر سے کا موقع مل جا سے کیونکہ اگر غازی پاشا کو اس موقع میں خاس سے دیا وہ قطی شخصی اضت ارات

کے ساتھے۔ فلیفہ اور سلطان بن ما نا بہت اسان تھا۔ بلکہ ترکی سے اس مالف مفرکو فارج کر د ہے اور ا ہے اختیارات کو مکومت کے ہر شعب، میں برری و سعت اور جا معیت کے ساتھ مفروف کار ر کھنے کی ایک اور صرف ایک ہی و حبائتی اور وہ سے کہ وہ حبر بد ترکی کو کھیا یعنی سلطانی عمیر کی حرکیفانه سے است سے علیمدہ رکھ کرا ہے ہی بائے ہوئے نفشے براس کی تعمیر کی جاسے سنے ادر ج انعتابی پردگرام انفول سے اپنی عبریرترکی کے لیے سوچ رکھا تھا اس کے نے وموکر میک طرز حکومت سی طرح مناسب بھی نہ تھا۔ اینیس ایک نئ ترکی بناتی متی اُ بن بنائی ترکی کو چلا سے کا سوال ان کے بیت ش نظر منتها اوراس صرید ترکی کی تغمیر کا جو بردگرام غازی پاشا سے شیار کیا تھا اس کی کا میا ب تکبیل صرف اسی وقت اُہو عنی تنی کہ فود غازی ا س مكومت ك سارك اختيارات الي القريس كر کھڑے ہو جاتے۔ جنائحیہ ترکی سے مخالف عنصر کے اخراج کے بعد غازی یا سٹ سے مدید ترکی کوحیں انداز سے تعمیرکیا ادربیاتی ادر تمدنی جشیت سے اسے جہاں بہونخا دیا اس کا آج ان کے مفالف اوران کے موافق دونوں مٹا ہرہ کر رہے ہیں اوران ہی سواہ کے بعد ان کے کسی سخت سے سخت مخالف کو بھی یہ کہنے کی جرا ت نہدیج سکتی کہ غازی یا سٹا ہے اُن ا ختیار ات کا نا جا سُز است مال کیا جو الفول نے اسے سیاسی حرفیوں کو ترکی سے فارج کرکے مال کرلئے سے۔

اص میں است اس سے غازی پاشا کو یہ دھن متی کہ میں ترکی قوم

کو ہر حیثیت سے آزاد دیکھوں متحد اور منظم و نکھوں ، غبور اور فوددار دیکھوں ، نہند ب اور ترتی یا فست دیکھوں ، صعب اوّل کی یو ربین اقوام میں اس کی گنشست و کھوں ، اور مسدیوں کی ان سب سیاسی اور ساجی کمزوریوں سے آزاد دیکھوں جس سے ترکی ذہنیت ، ترکی سے آزاد دیکھوں جس سے ترکی ذہنیت ، ترکی سے آزاد دیکھوں جس سے ترکی ذہنیت ، ترکی ہواب اور ترکی اضلاق کو یا مال کر رکھا ہے ل

ده اسے اپن زندگی کا ایک مقدسس مشن جھیتے تنے ادر سمیسہ ان کو اس کا بقین ریا کہ وہ اسے مشن میں پوری طرح کا میا ب ہونگے اور بہ در مسل اسی یقین اور فو د اعتادی کی کار فرمائیاں ہیں کہ غازی پانتا ہرسسیاسی اور فوجی مہم میں از اول آیا خرکا میا ب رہے اور نہا بت فوبی اور کا میا بی سے ا جینے زندگی کے مشن کو بورا کہ دیا ۔

" ڈو بر سے کھتا ہے : ۔

ہرانقلاب کے بعد اس طرح کے واقعات ہین ہے نے لازمی ہیں ۔ فرانس میں فیسیام جہوریت کے وقت تو ایسے کئی اورانتہائی افسوس اک واقعے بیش آئے (جن بیس کرو فرزندان وطن کو بھالت ی پرلٹکا دیا گیا) اور رو میں بھی انقلاب کے بعد لنن کو (اینے دوستوں

#### اور مدد گاروں یک کے خلاف ) یہی علی کرنا پڑا

تخا \_\_\_\_\_

ان شواہد کے مقابلہ میں ترکی جمہوریت کا قیام دنیا کی تا ریخ جمہوریت میں سب سے کم فون ریز سجہا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔در اسس میں ذرا حبوث نہیں!

# بالب

### انقلابي اصلاحات اورتعبيركا دؤر

ترکی میں حریفا یہ سیا ست کوختر کرکے اور ایک خاص طرز کی جمبوریت کو ستحكم بنيا دول ير قام كر عكي ك بعد عازى باشاء تدنى اورساجي اصلاح كي طرف متوجہ موے ۔ یہ جمہوریت کے قیام سے بھی زیادہ شکل کام تھا،قیام جمورت کے سلسلہ میں تو الحنیں عرف الی بار نی ہی سے وست وگرمان بیونا بیر انتالیکن ترنی اورساجی اصلاح کے سلسکدمیں ان کا ساری ترکی توم سے مقا لم تھا۔ ترکوں کی صدیوں کی تدنی روایات اور قرنوں کی سماجی عادات و اطوار کو بکسر مدل دیبا - ان کی ذمہنیت <sup>،</sup> ان کے طرزر م<sup>اک</sup>ش اورا واب معاست رئ میں انقلاب پیدا کر دیناسیاسی انقلاب سے بہت زیا ده ایم اور انتها نی<sup>ن</sup>ازک بلکه خطرناک مسئله تقایجس کی تعمیل میں ذرا سانشدد<sup>و</sup> اور حوام کی مرضی پر ۱ دنی سا د با رئی مک کو ایب جو ابی انقلاب سے معبورس تعینسا دنیا مجہور میٹ کا بالکل ہی خاتمہ موجا یا اور حربقیت یار تی ملک تواہین ہوجاتی ۔ دوسری طرف اصلاح اور تعمیر کے ماستے میں ملک کی معاشی حالت برى طرح حائل نظرة تى على كا ل مبيل برس كى فوجى فبات اورسياسى بران کے ٹرکی مکومت کو ترکی کی عام معاشی مالت سے بالک بے خبر ادر بڑی حدیک ہے بروو بنا رکھا تھا اوا طولیہ جہاں اس نئی ترکی سے جم

یا تا اور چر کول کا قومی وطن بی تھا ۔ اس میں شک بنیں ذرعی بید ا وارکے اعتبار سے بڑا ذرخیز ملاقد تھا لیکن اس کی ذرخیزی اور شا دابی محض حسلم بیافاد کی صورت میں میں میں اور وہ بمی غیر منظم حالت میں ، مذکو کی قومی صفت درونت تھی اور مذقابل ذکر تجارت ۔

اصلاحات اور پھر انقلا بی اصلاحات کے لئے روپیہ اور بے وریخ کئی
روپ کی حرورت می ۔ اور ملک کی خست مالی اس نوبت بربریخ کئی
می کداس کی طلیل ترین صروریات کی تحییل میں بھی جرانی اور بریث بی فیوس بولے نئی منی ۔ ان حالات میں اگر غازی با شا کے بجائے کوئی اور بوت از غالب دہ این ساجی بر دگرام کو غیر معین مدت مک کے لئے فتو ی کوریا نوغالب دہ یا ۔ سکین غازی با شا جغیس ابتداہی سے یہ دھن می کہ میں برحیثیت اور براعتبار سے ترکی کو منقلب دیموں ان انتہائی مایوس کن حالات میں بھی مطلق ندگیر اسے ۔ اور حس طرح جنگ کے زمانہ میں وہ اپنے سے جہار چند زیادہ طاقتور فوجوں سے مقابلہ کے وقت اپنی فوجوں کومنظم جہار چند زیادہ طاقتور فوجوں سے مقابلہ کے وقت اپنی فوجوں کومنظم اور مرتب کر لئے میں سرگری دکھاتے تھے اسی سرگرمی سے اس ساجی مہم کوسرکر سے میں مصروف ہو گئے اور اپنی انقلا بی اصلاحات بوجود در اور مرتب کر لئے میں مصروف ہو گئے اور اپنی انقلا بی اصلاحات بوجود در اللہ جمہوریت کی بازی لگا دی۔

جہوریت کو خطرے کے افدینے کے وغازی باشاکو ذرابی تا اُنہیں کی افرینی باشتہیں کی افرینی کی افرینی کی افرینی کی افرینی کی افرینی کی مواست کی طرف سے دہ آ تھیں ہدر مرکزیا اسلامات کو ترکی میں کامیاب بنائے کا عرف ہی ایک وسید ہوسکانا کا مراب دہ نظر انداز کو دیتے تو اپنی اللاق آ کیم کو ایک وت مرمی آگے نقاع

سکتے ستے چنائچہ الموں بے ہر پہلو برکا فی غور وخوض کے بعد بیطے کیا کہ ترکی کی معاشی اور سماجی تعمیر ساتھ ساتھ شروع ہونی جا ہیئے ۔ یہ ایک ایسازیرو عرم ماک حب فازی باشائے اس کا اعلان کیا تا ہور بے نے اس کا مذات اڑایا اور غازی یا شا کے سیاسی حریفوں سے ترکی کے فالف طالات کا المداره كرتے مو ئے اسے غازى ياشاكا ايسا فواب بتاياجس كى مجى تعبير یں بذکل سکے . بلکہ خودا گورا میں ایسے ساسی مرتبر موج وسطے بھیں برکی میں ایک ہی وقت میں اس ود سری اصلاح کی کا میا تی میں شبہ تھا۔لیکن دشمنوں کے استہزا نما نفوں کے اعتراکن اور دوستوں کی بے اعتبائی کے بادمج فازی یا شا کے اپنی اصلاحی اسکیم نا فذکر دی اور دن رات ایک کر کے اس کی تکیل میں معروب مو محتے اس سلسلہ میں سب سے بڑی شکل ج غانری کے راستے کیں مائل مولی وہ نقدرو بے کی ننی - اگروہ جا ہے توکسی بورمین سلطنت بسے ردید قرص سے سکت سفے میکن ایک تو وہ سلطانی عهدی اس مبنیادی فلطی کا دوباره اعاده نهیں جا سے سے ادر شرون کی آٹر مِن كمي غِرِطَي اتند اركى تركى جمهوريت مي مداخلت وه برواست كرسكة سفے ان کے نز دیک بہ انتہائی بے غیرتی تنی کہ ترکی قوم اپنی تعمیریس غیرا قوام سے الى امداد مال كركے - غازى يا شاكا قبل تقاله وا روسير ج قرص مال کیا جائے ردبیہ بنہیں ہوتا بلکہ ایک تعنت ہوتی ہے جواس صورت میں قرم يرمسلط سوحاني سي

جای فیر فراقوام سے قرص مال کرنے خیال کو الگ کرنے کے بعب ر غازی باشاکے باس اپن اسکیم کے لئے فوری نقدر وبیہ قرام کرنے کی صرب ایک بی صورت ماتی وہ تی تی اور وہ یہ کر ترکی کی تقیر کے لئے فود ترکوں سوروہی یں اناطلبہ ایک دولت مندعلاقہ بیشک تھا لیکس اس کی گرم ہی میدنی دولت كو با بركا سے كا سوال بہت بير يا اور حكومت كوسخت م ز مائش من وال دیے والا تھا ۔ کیونکہ ٹرکوں سے روبیہ ماس کر نے کے لئے یہ مزدری تھاکہ فازی باشا نفا دسے پہلے اپنی انقلابی اسکیم مک کے آگے پیش کویں اوراس طرح اصلاحات کے مفافین کو یہ موقع بہم بہونیا ویں کر دقتسے بلے ہی وہ اپنی رحبت بیندانہ قو قوں کو منظم کرکے غازی اشا کے مقابلہ کی تیار یاں کرنیں بلکن اسی کے ساتھ یہ معالی ادرساجی اصلاح کے متعلق ترکی رائے عامہ کو معلوم کر لے کی ایب منابت مؤشر صورت بھی تھی جنانچہ برخطرے سے بے یر دا ہوکر غازی بات سے قومی قرمنہ کا اعلان کردیار ترکوں کے اسبے روا یتی جوس وخروسٹس سے غازی کی م واز پر البیک کہی۔ اورمعینہ و تت سے پہلے ہی جس قدر رو پیہ غازی نے ابکا وہ ان کے آگے ڈھیر کر دیا۔ اور اس طرح ترکوں نے ساری دنیا پر سے نابت کردیا کہ وہ بوری طرح غازی باشا کی انقلابی اسکیم کے حامی اوران نے مدر کار میں۔

ردید طع ہی غاذی پاشا ہے انا طولیہ بیں مبدرگا ہوں سے اندرون شہروں تک ریلو سے اور سڑکوں کی تعمیر کا ایک زم دست جال کھادیا ان کے معدرز احست کی طرف تو جہ کی ' بنجر زمینوں کو قابل کا شت اور ملک کی بیدا وا رکو زیا دہ سے زیا دہ طاقت در بنا ہے کا کام وری سرگری سے شروع کر دیا ۔کسانوں کو سود فواروں سے بچائے کے لئے شرکاری بنک جاری کئے فام بیدا وارکی محاسی کے لئے جرمنی ' اسطریا بیجی اتلی اور سوروز لینڈ سے تجارتی معا ہدے کئے اور انا طولیہ کے حبگلات کو ترکی کے لئے

مفوص کرے با ہرسے لکڑی کی درم مرکو بالک سندکر دیا۔

غریب اضلاع میں صنعتی اور حرفتی ادار سے کھوٹے ۔ وسیع بیا نہ پر
اون اور سون کیر سے کے کا رضا ہے قائم ہوئے ۔ جن کی پیدا وار ملک میں
غر ملی درا مدکی جگہ لینی ما رہی ہے ۔ غیر ملی تجارتی کینیوں کو یا تو بالکل ہی ذک
سے نکال با ہرکیا یاان پر سخت ترین قیود عائد کر دیں "اگہ ترکی سے مایہ
باہر نہ جانے بائے ۔ انا طولیہ کے ہر بڑ سے ستہریں تجارتی جنیک قائم کئے
گئے کو سپر بیٹیو سوسا کمٹیاں قائم ہو مئیں اور ترکی تجارت سے اصول اور جدید
طرز بر تری کر سے متی ۔

ان معاسى اصلاحات كے دوس بروس غازى باشائے ساجى اصلاح کی طرف و حردی ر غازی با شاکی یه خواسش حبزن کی صوتک بهریخ گئی تھی۔ كم شرق كي سارى قديم اور فرسوده روايات كوايك ايك كرف ترك كروي اور مرکون کو ہرحیتیت سے سندب اقوام کے بہلو یہ بہلولا بھا میں - دوترکوں كالباس ان كے رہے سہے كا انداز ان كى محبتوں كے واب ان كے قدیم اور بے معنی رسم درواج <sup>م</sup>غ عن ہراس مہل ادر بے معنی روایت کو ترکی دندگی سے فار فی کردینا جاہتے منے میں سے ترکوں کی دہنیت میں ایک قتم کی نستی سی پیداکه دی کلی بیکن وه ان سب کزوریول کوتر کی جمهور بیک وتشمنوں یا آل عثمان کی طرح فی الفور ترکی حدود سے با سر نہیں مکال سکتے سکتے الا الموسي يعلى المول من ركون كروى ماس كم مثله كوليا ويوس عفي وكول من م وت مح كوط شيلون كوريا فوقى ماس بالمياهم الكين أي دوى مداكرة في سيدوى مساح عام كالوي مككة بن المرم مدون يدورك يوناين والدي والمول والمواسد وبدكواسه لباسس ف خادج كرديا لين تركون ن است قبول كرايا

اور رفتہ رفتہ بہ ترکوں کے قومی لباس کا ایک اہم جزوب کی ۔ غازی بانا یے اس روی والی کو ج ترکوں کا قومی سٹ ان بن کئی تنی ترکی لباس سے خارے کردیا استراغ الخول سے خودسیس اور می اور اسنے باڈی گار کورومی لڑبیوں کے بجائے چھتے دار لڑیاں دیں۔ پررفتہ رفتہ ساری فرج میں چھتے وار او پیول کو رواج دیدیا۔حب فوج سے فارغ موسے تعام ترکوں میں ہیٹ راغ کرسے کی طرف متوجہ عوسے - اس اصلاحی پوکھا کی میں کے لئے ترکی کے دور درا زمشے مروں اور دیما توں کے کافازی باشا نے دورہ کیا اور خور مبیٹ اوڑھ کر لوگوں کواس کی ترعیب دی ۔ حکر حکمہ تقریریں کہ کے رومی وڑی اور مہیٹ کا فرق نمایاں کیا ۔ سکین اس گاس و دو کے باوجود غازی باشاکو ہمیٹ رائخ کرنے میں کا میا بی نہیں ہوئی۔اس کی دجه مرت بہی نہیں تی کہ ترک اس کو اینا قومی نشات سمجتے تھے بلکہ دہ اس كو اسلامي ولا في سيمين سك سق اورسيف كوده كافرون كي شان سمة سق غازی یا ستا کے لئے نزکو س کے اس مذہبی اختفاد کا مقابلہ کرنا برامشکل کام تھالیکن اینوں نے قانون کے ذریعہ اس کا بھی مقابلہ کیا ۔ خیائیہ دورہ سی والیں اکر غازی یا ننا نے رومی لڑیی کے خلاف ایک معودہ قانون سبیش کیا حس میں ترکی حدود میں رومی اور پی اور صف کو قالو یا جرم اور اس کے بجائے سبیٹ کوجہور سے ترکید کا لباس قرار دیا سمبلی سے فوٹر اسمودہ قانون منظور کہ اور اس منطوری کے دو دن بعد ترکی کے عرص وطول میں بونس کو جیسے بعجوا دیا که رومی و بیاب جہاں نظرا میں ۔ صنبط کر لی جا میں ۔

اس قانون سے سارے مک بیں آگ لگا دی مذہبی ملا وسے اس

م كريس والا وووه ترك جنول من خلافت سے سلطنت كى عليحد كى اور بدکوتر کی سے ال عثمان کے اخراج برکان یک نه با ما تقا اس و بی کے مسل بر مکو من سے روسے مربے کو تیار ہو گئے ۔ مگر مگر اس فالون کے خلات احتجاجی جلسے ہو سے سرکاری استروں برعلے محرکے ، فردسمبلی میں حبزل وزالدین یا شاہے اس قالون کے خلات احتاج کیا۔غرص اکثر بڑھے تکھے ادرعام بے پڑھے ملے ترک وڑ پی کے معاملہ میں مکومت کے خلاف صف ارا ہو اس فاری باشائے عام فالفت کے باوجود اس فالون کولیں نہیں لیا اور مذنعیل عکم میں و هیل دی ۔ان لوگوں م جنوں سے بولیس کے افسرون اور دومرک سرکاری عہدے داروں پرحلدکیا تھا مقدمے چلانے كَے اور النيس سزائيں دى تئيں - فنا ديوں كولمبني مدت كے ليے جيل ظا بھید اگیا۔ ادر سر را سے شہریں ایسے مقد مات کے تصفیہ کے لئے سربری عداللي قام کي ديں۔ نتيجه يه ميواکه حيندِ دنوں ميں ترکوں کا جوسن وخروس کم کيا دیباتوں اور شہروں میں سر مگدسے مكومت كى بونس ك روى وا بيان الى كريس اوران مح بجاسات تركون مح مرون برميث اور جعتج واروه بيان نظرا سے نگیں عام مکم یہ تھا کہ مسجد میں مہیٹ آبار کر وال ہوں یا اگر چیج وار ولي ورصي ونا زاك وقت اس كاجعيد يتيم كوكرليس اكسحده مس اساني رہے۔ اس عکم کی بے چون وجراتعیل ہو سے مگی بلکن اس سا لمبل می ایک قباحت یہ باتی تمی کہ فرہبی الارس سے اس حکم کی ابھی کی تعمیل منہیں کی عی جسسے عام ترکوں میں ایک دفعہ مجر سبٹ کے خلاف انسعال پیدا ہوسے کا امکان باق تھا۔ علادہ اس کے بیمسجد کے کھ ملااب غازی باشا کے لئے بہت کلیف دہ ہوتے مار سے تھے معجدیں اور خانقا ہمی جال

ریامنت اورنفس کشی کے چرچے ہو سے جا ہے تصاب ان میں ترکی کی ساجی اور مذمبی زندگی پرجش موے نئی منبس اور چکے چکے ترکی جمہورہ اورساجی اصلاحات کے خلاف ایک ما ذیار مونا شروع مورکیا تھا - اس میں غازی یا شاکی ان انقلا بی اصلاوں سے سب سے زیادہ مذہبی ملاؤل کوخطرہ تھا النين اندلين به تفاكه اگر ان سرگرميون كو روكا نبين كيا تو پيران كا وجودي ری سرزمین میں بے سود است اوگا اور تغیر بھی ایک دن آل عُثان کی طرح تری صدود سے با سر ہوجانا بڑے گا ۔ چنا کچہ ایک طرف ترک کے ملا اسٹی بقاا در سلامتی کے لئے ترکی جہورہ اورغازی پاشا کے خلاف اپنے بیروب اورمعتقد وس میں زمر معیلار سے سفے اور دوسری طرف غازی یاشا ال عاجات ىغوردطالعدكرر ب عظ ينتجرب مواكم لما وُسكا وجُور تركى جمهور بيمين اقابل برداشت ہوگیا ۔ سمبلی ہے ان کے خلاف میں ایک فاون منظور کر واللغامانی .....اور بیری مربری کے آسا نے قرار سے کئے اوقا من بحق جمہور میمنط كرك كي اوران ملاور كوج جوجيكايا بيرى مريدي ك ورميه ابنا بري با كرت سے سے باجن كى اوقات يرگذرائى - بيظم ديدياكياكمام تركون كى طرح محنت مزددری کریں اور ترکی جمہورید کے ایک شریف شہری کی طرح زندگی بسرکیں بی کے ساتھ غازی یا شامے مذہبی مدارس قائم کردئے -اور سلطنت میں مذہبی خدمات عصن کرنے یا وعظ و تلقین کا منصب اختیار کر سے مجے دے ان مدرسوں کی شد ضروری قرار دی علاوہ اس مے ماسی لباس بین کرسٹرکوں مید نکلنے کی بھی ما نگست کر دی - البتہ مسجدوں ادر مدرسو میں فرائفن مذہبی اداکرتے وقت یا درس و تدریس کے سلسلہ حبا وقباز تن کرنے کی احارت متی ۔

ترکی میں ہراسلامی ملک کی طرح عوام پر ملاؤں کا ذہر دست انتروا قلداً تقا اور یہ لا ترکوں کی زندگی کے تقریباً ہر شعبہ میں بری طرح وخیل ہو سکتے تھے ۔

ان سمیہ یا بزرگوں کے وج وسے جو صدیوں سے ترکی پرسوا رہتے اورسلطنت کے ہرمسکد میں اپنی کی رائے بھی رکھتے تھے، ترکی جہوری کی اورسلطنت کے ہرمسکد میں اپنی کی رائے بھی رکھتے تھے، ترکی جہوری کی اورسلامتی کی خاطر ترکی سرزمین کو باک کرنا صروری تھا۔ کیونکہ ان بزرگوں سے مذہب کے نام بر احدی نگوں کا ایک گروہ اسپے گرد جمع کرلیا تھا جغیرات کی روٹیوں پر بلینا اور مذہب کے نام پر این شورہ نیشی کے باعث ترکی کی روٹیوں نر بلین اور مذہب سے اس ذہبی گردہ کا اخراج برامن اسی دہبی تفاخر کا فائد کردیا جائے اور ماک بیں احدی اور نکوں کی برورس کو تا وزین اور احت اتی جمع قرار دیا جائے۔





اترک کی یادگار قسطنطنیه میں





عصمت انونو گولؤ اسكول انقوه

### اب

ترکی میں برصلا کا من کا تھا ڈوا گورا کی ارسر تعمیر ترکی مرزمین کو ملاک کے دجودسے پاک کرکے ساجی اور ترقی املاع کے ساجی کے ساجی کے ساجی کے ساجی کے سامی کے سامی کے دوائی فوجائی اور تجاری تو انین بالک برل فوالے یہ تجاری فالون انفوں سے جرمنی سے لیا فوجواری تا دون متوری تبدیل کے سامتہ اٹی کا اللہ اور دیوائی قالون جرب کا ورسوئر زمین سے لیا کہ مک بین افذ کر دیا ۔

سوئر دانید کے قاون دیوائی کے روائے سے ترکی کا قاون ورا نت بس کی بنیاد فقہ اسلامی پر تنی بالل برل گیا - درا فت میں حرق ول کا بلا تفسیص مساوی درجہ تسلید کرلیا گیا - ایک سے زیادہ حرق سے شادی کرلیا گیا - ایک سے زیادہ حرق ایسے بائی پردہ اضیار مردوں سے گین لیا گیا - برقعہ ادر نقاب کا ایسے بائی پردہ اضادی گیا - اور ترکی حور قوں کو بھی جمہور سے ترکیہ کے آزاد شہری کی حیثیت سے اضادی گیا - اور ترکی حور قوں کو بھی جمہور سے ترکیہ کے آزاد شہری کی حیثیت سے دندگی کے برتعبہ میں مود مال کرسے کی آزادی دیدی گئی ۔

ترکیم ان انقلابی اصلاحات کے نفاذسے یورپ کی ہعن وہن قود کی ترکی جموریہ اور فازی باشا کی ذات کے خلاف بے دینی اور لافریشی کے پروبیگنڈ سے کا موقع بائقہ کیا جسے غازی پاشاکے ذاتی خالفوں سے می ذہب ذہب ہوادی ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس خلط پر وبیگنڈ سے سے اسلامی



مالک میں غازی پاشا اوران کی حکومت کے خلاف عام طور پر بہلی ببیدا ہوگئی ۔ اسی دوران میں مصر کے ایک اخبار نویس نے غازی پاشا سے ملاقا کی اوران اصلاحات کے سلسلہ میں غازی پاشا کا نقطہ نظر معلوم کرنا جا با ۔ کی اوران اصلاحات کے سلسلہ میں ایک طویل بیان دیا جس میں ایخوں نے غازی پاشا کے واب میں ایک طویل بیان دیا جس میں ایخوں نے تعفیل سے یہ بتا باکہ دہ ترکی میں ان انقلامی اصلاحات کے نفاذ میں کسس امول کی با نبدی کر رہے ہیں ۔ ایخوں نے کہا : ۔

"ہا راتعلق جس قدر ایٹ باسے ہے اسی قدر دورہ سے ہے اور ہا را اصول یہ ہے کہ ہم ان دونوں میں مسا وات قائم رکھیں۔ چو فو بیاں ہیں ایٹ یامیں ملیں گی ہم ایٹ یاسے لیس گے اور جو بھلائیاں ہیں ایر ب میں نظر ہیں گی دورب سے لیس گی ہورب سے لیس گی ہورب سے لیس گی ہورب سے لیس گی مفاویت کو میں رکھیں گے ۔ ہم ہرم سئلہ کو ترکی نقطہ نظر سے میں کریں گے اور ہا ہے ہیں نظر صرف ترکی مفاویہ گا"

حدید قرانین کے نفا د کے بعد غازی پاشا سے ترکی کو ہر حیثیت سے ترکی بنا نے کی کوسٹ ش شروع کردی اور اس سلسلد میں بسب سے پہلے

ترکی زبان پر توجہ کی - ترکی زبان میں آ دھے سے زیادہ لفظ فارسی اور عبی کے مستعلی سے - ان الفاظ کو ترکی زبان سے فارج کر نے کے لئے ترکی ادیوں کی ایک کمیٹی بنائی - اور اخباروں کو بیچ دیا کہ ع بی اور انعیس ملک کے بجائے اس کمیٹی کے منظور شدہ ترکی بدل بول کریں اور انعیس ملک میں مقبول بنا میں - اس مہم کو مئر کرائے کے بعد غازی پاشائے حکم دیا کہ قراب میں مقبول بنا میں - اس کا ترجمہ ترکی میں کیا جا سے جو بہ میں بڑ ہے کا کچمہ فائرہ بنیں - اس کا ترجمہ ترکی میں کیا جا سے تاکہ عام ترکوں کو اس کے مطالب اور مفہدم پر بھی عبور ماسل موسئے - اس کے ساتھ جو میں خطبہ می ترکی زبان میں ہونے لگا

غیر ملی مدارس، خاص کر دہ جو عیسائی مبلنوں کے انتظام اور گرائی میں سے خیر ملی مدارس، خاص کر دہ جو عیسائی مبلنوں کے انتظام اور گرائی میں حیت مزکد دیا۔ باہر کے جو کا کا درا اور سکنڈری مدارس میں ترکی ر بان کو ذریعہ تعلیم قرار دیا۔ باہر کے جو اور کیے درجے کے مدارس ترکی میں باتی رہ گئے سے الحقیس مگر دیا کہ ان میں عیسائی مذہب کی تبلیغ نہ ہوا کرے اور ابیع مدرسوں میں ترکی استادوں کا تناسب ، ابنی مدی رکھا جائے۔ اور ترکی ز بان کی تعلیم لازمی قرار دی طئے۔ کا تناسب ، ابنی مینوں اور تجارتی شعبوں میں سے غیر کیبیوں کو کا ل باہر کیا گیا۔ اور تمیشہ کے لئے الحیس ترکی میں ملازمت حاس کر لے کی قانو تا ما نعت کوی اور تمیشہ کے لئے الحیس ترکی میں ملازمت حاس کر لے کی قانو تا ما نعت کوی ابنی فرموں کے ترکی ڈائر کھر مقرر کریں ، ابنی کمینوں برترکی نشان لگا میں ترکی میں خطوک ہت کریں اور ترکی ہی میں حسا ب کتاب مازموں سے کا م لیں ترکی میں خطوک ہت کریں اور ترکی ہی میں حسا ب کتاب رکھیں ہیڈترکی سے بابر کل جائیں۔

در مدر مصول جهار حند كرديا عيرمالك كى مصنوعات كوتركى مي داخله

ما کرے کے لیے طرح طرح کی شرطوں کا پا نبرکر دیا۔ لیکن ترکی صنعت وحوفن کو ترتی دیسے کے لیے فو دھکومت سے سَرا یہ لگایا۔ اورعام ترکوں میں ترکی مصنوعات کی ترویج کے لیے نہایت سرگدمی سے پر دپسگنٹر انسوع کر دیا۔

ان بڑی بڑی انقلابی اصلاحات کے ساتھ ساتھ غازی باشانے ترکی دندگی میں سینار وں جو ٹی جوئی اصلاحیں کرڈائیں۔ مدت سے ترکی میں بہرواج تفاکہ مسلانوں کو جمعہ کی یہو داوں کو مفتہ کی اور میسائیوں کواقا کے جبی بودکہ لاتھی، غازی پاشانے سب کے لئے صرف ایک جمعہ کی سرکاری جبی قرار دی ۔ سرکاری دفاتر کے آداب مقرد کئے اور ملک کے عام رواج میں تبدیلی کردی ۔ حتیٰ کہ بات چیت اور رہے سینے کے ڈھنگ کے بدل میں تبدیلی کردی ۔ حتیٰ کہ بات چیت اور رہے سینے کے ڈھنگ کے بدل میں تبدیلی کردی ۔ حتیٰ کہ بات چیت اور رہے میں بارہ گھنٹے کا گنا جاتا تھا اسے دن اور رائ میں برابر کا نقیم کر کے ہم کا کھنٹے کا مفرر کر دیا۔

مڑکوں اور گلیوں سے بہک منگوں اور فقروں کی گداگر ی کو قالاً نا جرم قرار دیا۔ معذوروں اور مختاج سے لئے شہر کے باہر مختاج فالے نبوائے اور مثادی کے وقت دولھا و دلہن کے صحت کی تعمدین ضروری قرار دی۔

ان اصلاحات کے ساتھ ساتھ ترکی جمہوریہ کے یا بہتخت انگوراکی از سراذ تعمیر کاکام بھی شروع ہوگیا جس وقت مصطفے کمال سے اس شہر کو ترکی کا پایہ شخنت بنا ناجا یا قو ماہرین صحت وتعمیرات سے اس کی شدیر فحالفت کی تھی اس سے کہ بہشہر سنتیب میں آبادتھا۔ بارس میں بہاں ہرسال میراکی کا

زور ہواکہ اتفا اور گرمیوں میں سخت گولے اٹھا کہتے تھے ، اور آب وہوا کے اعتبار سے بھی ہے مقام قسطنطنیہ سے بہر نہیں تھا۔ لیکن ان میں سے ایک قباحت بھی غازی پاتسا کے عزم کو متزلزل مذکر سکی ۔ اکفوں سے برلن سی ماہر تعمیر پروفیسر جنیت کو اور دیا ناسے پروفیسر الآلے کو انگو را بلوایا ، اور اپنی ماہر تعمیل میں حدید بیا ہے تحنت کا نفت ران وولوں سے بنوا فحالا ۔ آمہلی فے حدید تغییر کے احراجات کی منظوری دیدی ۔ اور بہام لوری سرگرمی سے شروع کر دیا گیا ۔

اگوراسے بیریا کو دور کرنے کے لئے مجھ بیداکر نے والے فرد کو خشک کیا گیا اور نفینی مقا مات پر فو بھورت بارک بنوا دیے بہت ہم کی آب و موا صا ن کر لئے کو کر دوروں گلاب کے اور لا کوں درخت نیب کے نفسب کر دیئے ۔ سڑکیں بہا بت وسیع بنائی گئیں اوران پر عالی شان مکان کو معیا ہی، موں ، ہوٹل ، اسکول ، مسبتال بنوا ڈالے ۔ ان ب عارق کو فن تعمیر کے حدید ترین امول پر بنایا گیا ، قدیم ایت یا کی ذاق رخصت ہوا اور اس کی جگہ ہوری تھیں کے ساتھ ہورین طرز تعمیر لئے لے رفعیت ہوا اور اس کی جگہ ہوری تھیں کے ساتھ ہورین طرز تعمیر لئے کے دین وقت انگورا اس حدید نفیق پر تیار ہوا تو ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کی دس وقت انگورا اس حدید نفیق پر تیار ہوا تو ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کہ ایٹ یا کے صحابی ایک اعلیٰ در حبر کا یو رہین شہر آبا دیں ۔

تغیر کے اس کام نقشہ میں قسطنطنبہ کو بھی شان کر کہ ایا گیا ۔ باسٹورسس پر ایک حبرید مندرگاہ کی تعمیر کی طرح ڈال دی گئی ۔ ایک زہر دست درس گاہ اور موسیقی کا مدرسہ اور ایک تھیٹر فسطنطنبہ میں منوا یا گیا اور ان کے ساتھ ہڑی بڑی مرکو ں پر جوعار تیں تھیں ان کے روکا ربل دیے سنٹ صوفیا کا ایک حصہ حیں میں قدیم باز نطینی اشیاء محفوظ تھیں عجائب ظ نہ میں تیدیں کردیا گیا۔ قدیم شاہی عمار توں کی درستی کرائی گئی اور باسوزرس کے سامس پر سلامین نزکی کا ج شا ندار محل تھا اسے ایب عالی شان ہولل میں برلدیا۔

شانکیا" انگراسے جیس کے فاصلہ پر ایک جوٹا ساگا دُل ہے۔ غازی
پاٹا نے ابتدای سے اس کو ابنی سکو منت کے لئے ببند کر لیا تھا۔ یہاں ایک
غفرسا بالک سادی وضع کا ایک منزلدمکان یا کوئٹی میں فازی پاشا رہا کرتے ہے
اس کوئٹی کے گرد ج قابل کا شت زمینیں تھیں ان کو غازی پاشا نے اڈل فائم
کی صورت میں مبرل دیا۔ اس فارم میں عبدیہ ترین آلات سے کاشت کیجاتی
ہے اوزرمین کو زیادہ سے زیادہ طاقتور اور قابل کا شت بنا لے کے بجربے
میوا کرتے میں۔

یہ اول فارم غازی پانتا کی اپنی ملک ہے۔ حبب حکومت کے جھگوں اور پھیڑوں سے وہ گھرا مائے ہیں و اس فارم میں ایک کسان کی حبثیت سے کام کرتے نظرا تے ہیں اور اس وضع میں انھیں اس قدر اطمینان اور فوشی لفیب ہوتی ہے کہ ان کی ساری تفکن دور ہوجائی ہے انھوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ سب است سے کنارہ کش ہوجائے کے بعد وہ ایک کا نشتکار ترک کی حیثیت سے زندگی سبر کرس گے۔

اسی فادم میں فازی بات بانی کا ایک ذہر دست رور وائر بھی منوایا بے دس کی شکل بالک بحیرہ فار میں مار مور اکی سی رکھی ہے اور اس کا بھا نہی میلوں کو گزوں کی شکل میں برل کر وہی رکھا ہے یہ ریز دوائر جمنی کی ایک سیسنی کو گزوں کی شکل میں برل کر وہی رکھا ہے یہ ریز دوائر جمنی کی ایک سیسنی Holtz-mahh کے انجیر موسیو بنکے نے بنوایا ہے اور اس براک لاکھ مرکی وائد کا میں براک سے برا ان کا کھ

ج آگورا کو پہر مخیا وہ یہ تھاکہ تسمیری پانی کی فلت دور موکئی اور اطرات کی زمینیں بھی سیراب نظرا سے نگیں اور انگورا کی معتب عامتہ میں ایک نمایاں فرق محسوس موسے لگا۔

معوری کے اسکول اور کا بنے قائم کئے اوران طالب علوں کوجن کا رحجان معوری کی طرف پا یا گیا ترغیبی و ظبینے و سے سیئے و یا نا اور بیرس میں ترکوں کو اس فن کی تمیں کے لئے بیجا گیا اور ترکی میں اس فن کی ٹر تی کے لئے وہ سب وسائل خنیار کئے گئے جو صروری منے ۔

مفتّری کی طرح موسیقی کی طرف بھی وجہ کی گئی۔ ترکی موسیقی کو مغرب امل اور مغربی راگ راگنیوں پر ڈیا ماگیا اور ترکی یا ج س کی جکہ بو رہین ارغنوں کو دی گئی۔اور الیشہ بیا کی رقص کے بجائے منہ ب اقوام کے مختلف طرز کے وقص

تبول كرك كئے ـ

فؤن تطبیعند کی طرف اس سرگری سے قو جرکرسے کے متعلق غاری باشا کی دلیل بیمتی کہ اس سے قوم میں جا لیا ت کا مجمع ذوق بید امو تا ہے تخیل میں رفعت نز اکت اور ملبندی بیدا مونی ہے اور مزاج میں نفاست آجاتی ہے۔

ترتى سواس كےسلسدس غازى باشائے بيلا قدم سوالھا يا تفاكر ايشيائي ې ده منوع فرار ديديا تقا، قالوني طور يو حورتول اور مردول کي حيشيت مساد تشليم كرلى عتى اورتعدو وزدواج كوقايز "ناجرم قرار ديا تقار دوسرا قدم اس سلسله میں اعوں سے یہ اٹھا یا کہ انگورا میں لڑ کبول کا ایک زیر دست کا لجے "عصمت اینونو النسٹیدیوٹ" کے امسے فالم کیا ۔ حس میں لوکیوں کی تعلیم کے ساتھ عدید امول برتر سبت کابی بورا النزام رکھا - اس مدرسسس بر ال کا کی کے ساتھ ساتھ انفیں کو داری کے طریعے بی بتائے جانے ہیں۔ لوکیوں کا بیکا کی براعتبارسے اس قدر کس سے کہ اور ب کے سبت کم از کا بھے اس کا متابا كر سكت بين برقى سنوال كے مسئل ميں انتدارً تطبیعہ خانم ا ورخالدہ اوسخانم سے غازی یا شاکی مدد کی متی اس کے بعد غازی کی بہن مقبولہ اور منحد اولیمین عمنت سے غازی کا یا تقد بڑا یا۔ اس کا رلح کے علا وہ ان دوبوں کی مردسے الگورا س لوکیوں کے بسیبوں اسدائی مرارس کھونے اور اور کی طرح اور کیوں کے سے بی ابتدائی تلبم لازی قرار دی -اس کے علاوہ ان دولوں کے محبوے جھو مے اور کو اور لوکیوں کے موٹلوں جائے خانوں اور سنیا کو س میں ملازمت عاس کر نے کے خلاف اسمبلی میں ایک فاؤن می سناور کر وادیا تاکہ قوم کے بچوں کے اطلاق گڑے نہ بامیں -اس کے ساتھت، امنوں نے ہر جلنے بجوں کے

دے ایک نمائش کا انتظام کیاجس میں بچ ں کی اہنے کا تھے کی بنائی ہوئی جزوں کی مائٹ کی جاتھ کی بنائی ہوئی جزوں کی مائٹ کی مائٹ کی جاتا ہے جاتا ہے کہ مائٹ کی مائٹ کی خوب دی جاتی۔ رحنیب دی جاتی۔

متری فواتین جواعلی نمیم سے مزین ہو کر با برآتیں اورسلطنت کے مى شعبر سے تعلق بىداكر كى خواست مىندنظر آنيى ان كى برطرع وللم افران کی جاتی سرکاری دفا تراور بری بری فرمون میں برحیشیت سکریری کارک یا ا کنیسٹ کے ان کو بے کلف مگہ وی مانی میرنس انتخابوں میں الکو ووٹ دے جاتے ۔ ہمبلی کے لیے ہمی برحیثیت امید وار کورے مونکی ان كونز عنيب وي جاتى - چنائخه آخ انگورا ميں كئى خواتين ڈاكٹرا وروكييں ميں . اور دوعور نون کو غازی باشا نے مکومت کی طرف سے جے مقرر کیا ہے اور عارفوا تین قسطنطنیدی بیولیل کونس کی رکن منتخب مولیس ا وراکشرفوا تینان وتت اپنی عوق کے ساتھ ج مردوں کو ماس بب "بیلز بار فی کی مربی میں ا کی ابسے مک میں عب میں صداوں سے الینسیائی بر دہ رائع تھا اورجہان جمین گرگی جاردیداری سے بکلنا معیوب مبتی مقیس جہوریہ کے قائم ہو لے کے صرت سات برس بعد عام فواتين كابراع تبارس اس قدر ترقى كرمانا حقيقتًا تعبب انگیزے -

اسی سال بین کم و مبر سند است کوغازی پاشا دوسری مرتب ما ربسس کے دے صدر جہوریہ نزگیہ منتخب ہوئے۔ اگرچ گر نبٹر نیشن اسپی سے یہ چاہا تھا کہ غاذی کو ساری عمر کے لئے نزگی جہوریہ کا صدر امر دکر نے نکین غاذی باشا ہے اسے منطور نہیں کیا۔

بالك

تركى رغم الخطمين تبديلي اورجهالت كبخلات منظرجه غازی باشا نے ترکی میں بے در بے انقلابی اصلاحات تو افذ کرفل تروح کہ دیں بلکن اس سارے انقلابی پروگرام کی کا میاب تمیں صرف اسی وقت ہوسمتی تقی حبب عام ترکوں میں اس کے قبول کی صلاحیت مجی پیدا موحا کے اور ملک میں تعلیم کے ذریعہ اس فدر رؤسسن خیا لی مراحد حامے كه تعبراس اصلاحي بروگهام كو رطبت فهفهري كا مطلن اندليته مذريع عب وقت غازی پاشاے ابنا اصلافی پر وگرام حاری کیا ہے اس وقت سارے نرکی میں پڑسے کھوں کی تغداد صرف بیندرہ کی صدی متی اور یہ ملک کی عام جہالت کا ابیدا و نناک نبوت تھا کہ اس کی موج دیگ بیں کسی بروگرام کے بھیں کی وقع بہنیں کی جاستیٰ تھی۔ جِنا کنبر اپنی اصلاحی اسکیم کے ساتھ ہی ساتھ غازی یا شانے ملک كى عام جباكت في خلاف بعى منظم جبا دستروع ترديا- دبهات اور قريون أك میں بیوں اور بڑوں کے سے سنیکروں استدائی مدارس فالم کرد کے اور میر تركك يخ تعليم كو لازى قرارو بديا تعليم كالجعيلالضاب بدل كيا-اوراس کے بچا نے نہا بیت سان اورسیل نفسا ب تعلیم دانے کر دیا گیا۔ اوران زکوں یے سے جودن کو فکر معاسق میں مفروف رہا کرتے سے ملک تے طول وعومن میں في طبيع اسكول كول و من اور ان سب مدرسوب اورنائش اسكولوب كي كواني

اور اعتظام اسبخ عالقديس ركها مفازى پاشاكى بدعادت عى كه وه سرامسلامى تخریک کی مذات فو در رہائی کرنے اور اپنی شخصی بگرانی میں اسے میروان خیتا موا ویکھتے۔ ان مدرموں اور اسکولوں کی مگرانی کا کام مجی العوں نے استے ہی یا تھ میں لیا ، مجد مجد دورے کئے، طالب علموں کا وظیفوں اصافاتو سے ول بڑیا یا - بڑیا سے والے اشاف براہے فرائفن کی بحیل کےسلسلہ میں بہت سختی سے تگرانی رکہی ۔ نتیجہ یہ مداکہ دوہی برس کی سرگرم کوششو کے بعد ترکی ہیں بڑھنے مکھوں کا تنا سب بفدر یا کی فی صدی بڑھ گیا لیکن غازی پاشا جبرت صفت نیزی سے بربخ یک کونکا میاب دیمنا جائے تھے اس بتجرس مطمئن نبيس برسے العنب تعلیم اور طریق تعلیم میں کو لی اسی خامی ا درخرا بی محوس مولی حب کی وجه سے نیتجہ اس قدر کمزور ال-سو جے سوچے المنيس محوس مراكه تركى كى الجدا ورتركى كارسم الحظ ميه دويون لليم كى عام نشرو اشاعست میں حارج میں ۔ کیو کمہ اول نو خور ترک بچوں کے سے اسے اپنا لخط ادرتری ایجدی طاوی موا بہت مشکل ہوتا ہے اور حب سبیوں کے رافن کے بعد اس شکل بر قابر باکر دہ رسم الحظ اور ابجدسے واقف مو حاتے میں تو بنیں دومری بورمین زبانوں کے عاش کرنے میں ان کے اسے رسم الخط سے کوئی مرد نہیں منی -جس کا نتیجہ بر مو ا سے کہ بیلے ان کو ٹرکی زبان ماسل کرنے کے لئے مشعنت مرنی پرن ہے اوراس کے بعد الخیس دوسری زبانوں مے حروث اوررسم الخطست مانوس مو سے کے سے مرابتداست محنت کرنی پڑتی ہے اس دومری محنت بس ایک توعم عربر کا ایک براحصه صائع بو ما تاسید دوس ترکی اور لیرمین نه باون کے رسم الخط کی اجنبیت النیں صحیح معنوں میں کی فام سمت میں ترتی نہیں کرسے ویلی ۔ ترکی زبان میں وہ بے فنک طاق موحاتے

بی لیکن کسی یوربین زبان سے اس حد کا اوس نہیں ہوتے کہ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاسکیں ۔ اس کے علاوہ رسم الخط کی اس اجنبیت سے ترکوں میں اسے مشرقی ننزا د ہو لئے کا حساس بھی ازہ رستا ہے جس کے باعث وہ بوز کئی دنیز ب اقرام ان کی زبان ان کے رسم ورواج ، ان کے نمدن اور معاظر کی فربیوں سے بے کلف مہیں ہوسکتے ۔ اس خیال کے آئے بی نمازی باشا کے ترکی زبان کے لئے ترکی ادبیوں کے ترکی دیا ایک موزول رسم الخط بخ یز کر سے ان کے لئے ترکی ادبیوں کی ایک دہ اس مسئلہ میں جلد حکومت کے ایک اربیوں کے ایک میں جلد حکومت کے ایک ایک رہیں ان کے ایک موزول رسم الحظ بخ یز کر سے جلد حکومت کے ایک رہین کریں ۔

سال ۱۹ اید اسان کا نفرنس بوئی می است جوئی جوئی جوئی جہورتیوں
کی ایک اسان کا نفرنس بوئی می اوراس کا نفرنس میں تا تاری اقوام
یہ تا تاری النس ذیانوں کے لئے نسن رسم الخط منظور کر لیا تھا۔ چاکنے غاذی
پاٹا نے ترکی ادبیوں کو بہ ہرایت کی کہ وہ باکو کا نفرنس کے فیصلوں کو بنیا
قرار دے کر ترکی ذبان کی ابجد کے لئے " نسن " کے مناسب بدل تج بیرای کئی دن تک فازی پاٹنا کی صدارت میں ان ترکی ادبیوں کی کا نفرنس ہوئی رسی اور فازی پاٹنا کی صدارت میں ان ترکی ادبیوں کی کا نفرنس ہوئی رسی اور فازی پاٹنا کی صدارت میں ان ترکی ادبیوں کی کا نفرنس ہوئی سے اس کے اساداول کی سے اس کے اساداول کی میں سے عام ترکوں کو از سرو ترکی زبان پر بانے کی تیاریوں میں مصرون میں مصرون کے اساداول کی سے سے عام ترکوں کو از سرو ترکی زبان پر بانے کی تیاریوں میں مصرون میں مصرون کے اساداول کی سے سے عام ترکوں کو از سرو ترکی زبان پر بانے کی تیاریوں میں مصرون

<sup>﴿</sup> رسم الحف معلق فازى إنا كاس فيصله ف العي على صورت اختيار

بیس کی متی کہ اسسلای مالک میں غازی پاشا کے اس فیصلہ بر پھر کسی قدر بے ہیں کہ ترکی میں انتہائی بے جینی کا اظہار ہو سے لگا ۔ ان مالک کی دلیل بیری کہ ترکی میں انتہائی انقلابی اصلاحات کے نفاذ کے باوج درسم الخط کی کیسا نیت کے باعث ترکی کا مالک اسلامیہ سے آگ رست تہ ضرور قائم تھا اسکن اس فیصلہ کے بعد وہ آخری رشتہ می منقطع ہو چلا ج ترکی کو عالم اسلام سے جراب ہوئے ہوئے ایک ویک میں فاری اور وہ برکہ اب ترکی ذہبی تعلقات اور وزبات سے علیحدہ ہو کر این مالک این کا این کا این فیصلہ نظر کی جو د دنیا میں قائم کرنا چا ہے ہیں اور اس ساسلہ میں ان کا این افری مفادکا فیصلہ نظر کے بیرونی انتر سے علیحدہ ہو کر سرمسئلہ میں صرف ترکی مفادکا فیصل رکھیں "

یں ویاں غازی پاشاکی اس مصبوط دلبل کے بعد اسلامی مالک میں بھراکے فیہ خاموشی جھاگئی اور اس کے علاوہ وہ کربھی کیا سکتے تھے۔

ترکی بیں سے لیٹن رسم الحظ کو روشناس کرا سے کے لیے غازی پائیا سے ست والے کی گرمیوں کا موسم اور ترکی کے قدیم إبیخت قسطنطنیہ کو سپید کیا۔ جنا کنی غازی پاشا سے حکم دیا کہ سار سے سرکاری دفاتر اب کی گرمیوں میں عارضی طور برقسطنطنیہ میں منتقل ہوجا بیٹی ۔

سفاف ہے گے بعد غازی پا شاہ ہے تھے اوک جوس محبت میں ازخو درفعۃ ہوگ جوس محبت میں ازخو درفعۃ ہوگئے ۔ ترکی کے بخبت دسندہ کے اع ۱۰ زمیں مگر مگر کما نیس بنائی گئیں، رنگ برگار اسے عاروں ادر دکا نوں کو سجا یا گیا۔ اور آرائش وزیبائن سے ممارسے شہرکو دلہن بنا دیا گیا۔ باسعورس کے ساحل پر قدم دکھتے

ہی غازی ہا شاکے اع واز میں ایک سوایک قربی کی سلامی ہوئی اور ساحل سے قصر دولمہ باغیجہ تک ج ترکی سلاطین کی برانی قیام گا ہ تھی اور حس میں غازی ہاشا کے قیام کا انتظام تھا ، سرک کے دولوں طرف لاکھوں ترکوں سے قطار در قطار غازی کی بذیرانی کی بذیرانی کی بذیرانی کی بذیرانی کی -

تسطنطننيه ببو تخيف كے دودن بعدغازى بإشالے قسطنطنيد كے سرطبقه كو دموت نامے بیفیج رفحل کے براے مال میں ان سب کی تنسستر سکا اتبطا کیاگیا -ان میں المبلی کے ممبر طومت کے افسرا خاروں کے نا مدیگار اسکولو تے ماسٹر، سوسائی کی خواتین رجے ، وکیل اور الجرنسب ہی موج دیتے ۔ مال کے ایک سُرے بر ایک لمبیٹ فارم بنایا گیا تھا۔ اس بیعقبت پاشا معہ ا بینے الحتت وزیروں کے بنیم سنے ۔ بیج میں غازی یا شاکی نشست تنی انگی دامنی طرف مارنشل فیفنی اور با مکی جانب کاظم باشا ضدر اسمبلی جمع موئے سقے اورلمییٹ فارم کے ایک سرے پر ایک کا لابورڈ اور ایک حاک کا ڈبر رکھا مواتھاجب ب لوگ بال میں اپن اپن ملہ اطبیان سے بیھے گئے توغازی باشا نے کوٹ ہوکر پہلے تو مخفر طور بر وہ مقصد بان کیا جس کے ماتحت قسط نطانیہ کے سر طبیعے کو جع كياكيا تفا - اس كے بعدع بى رسم الخط ميں تركى الجد لكھ كرحا هنرين كوسمحا الكمة قدم رسم الخط كے مقابله میں اس كا سيكولديناكس قدر آسان اور الل تعليم كى تحيل مين فيد اً بات میرسکتا ہے ۔ اس کے بعد حاضرین میں سے دو انتخاص کو فازی باسٹ ئے بلیٹ فارم بر ملب کیا اور نے رسم الخط میں انفیس بورڈ بر اسنے 'نام سکھنے کی ہلات کی۔ ابترانی تجربہ کمل ہوگیا عصمت باشا سے اس موقع پر مزاحًا کہا کہ وی حزل سے اب میڈ اسٹرکاروب بحرایا ہے ا رسم الحفظ کی اس شبد بی کو برط سعے سکھے ترکوں سے فورا تبول کرلیا۔ اور مخیر

اس میں آسانی بھی تھی - اس لیے کہ لنٹن رسم الحظ سے بیالوگ نا وا قف نہیں ستھے العبة ان طبقول ميس جو يورمبين زبانوس سے واقف منبیں مقے اس عدمير مالخط کی زدیج میں کسی قدر دیر بھی ۔ تیکن غازی إشا کاملی مشن بھی تھا کہ ترکوں کے جایل طبقدں کو بھی اس عبر بدرسم الخط سے ما یوس کر دیں۔ جنائخیہ انھوں سے اپنی فطری سرگرمی سے اس مدایر بخر کیا کی تبلیغ مشروع کر دی ا در ا بین سیاه بررد سمیت قربه قربه او با کا ول دوره کرے اکنوں سے دہماتی ترکوں یک بیں اس رسم الخط کے سکھنے کی توکیس پیداکر دی -اس بار سے میں غازی كى سرگه مياں اس قدر پر جوش اور نملصا پنهيس كه بچے تو بچے جوان اور لو راسع ترک می اس تر مکب سے بتا شر ہوئے اور اپنی فرصت کے اوقات میں مسحبار کے گوشوں سرکوں کے کن روں ، بارکوں، قہرہ خانوں غرف برمگرسلیٹ پرنے رسم الخط کی مِشن کرتے ہوئے نظرا سے نگے اور نرکی کے عرمن وطول میں ایک نئی سرگرمی اور ایک نیا جسٹ وخروس یا یا حاسط لگا۔ آئ مک غازی ہا سے ترکی میں منبی انقلا بی اصلاحیں نا فذکی تھیں ائیں سب سے زیادہ رسم الحظ کی اس تبدیی که ترکوب میں مقبولسیت حامل مود کی اور ترکوب کو بیا بیتین مرد کما کہ حتیقتًا یہ تباری قوم پر دولت و تہزیب کے درواز سے کھول دے گی - غازی یا شاسے کچھ دون اوم کواس نے رسم الحظ کی مشت کرنے کی مہلت دے دی اس کے بعد ایک ا ریخ مقرر کر کے بیا علان کیا کہ اس ا ریخ کے بعد ترکی دفا تر تجارتی کمپنیاں ما بھی ادارے، اخبار، عزمن خانعی اورسم کاری ادارول میں " تركى" كُون ركسم الخط مي مى ما ياكرك . اسى ك سا عقر اسملى ميطانى ياشا سن ايك قانون منطور كروايا عب مي لين رسم الخط كوسركا رى رسم الخط سلیم کرلیا - اور سرسرکاری ملازم کے سنے اس کا ماننا صروری قرار دیدیاگیا-

مرکاری فرج سے جگہ جگہ اسے ادارے قائم کر دیے گئے جہاں مصووف اشخاص فرصت کے اوقات میں رسم الحظ کی مشق کرسکیں ایس مقوفاص طور پر برابیت ہوئی کہ بے پڑھے تکھے ترک جہاں کہیں مل جائیں انفیس پڑھ کر ان قوی اداروں کے والہ کر دیں جین کے افسروں کو حکم دیا گیا کہ کوئی قیدی اس وفت تک مجھوڑا جائے حبب تک وہ ترک کے جدید تمالخط سے ماؤس ذہوجا ہے۔ اس طرح غازی یا شائے ترکی سے جہالت کو اُر میں ایک جارہی ایسا نظر نہیں آ تا جو ایک ایک جارہی ایسا نظر نہیں آ تا جو ایش رسم الخط سے ماؤس نہ ہو۔

ن امبلی سے غازی باشا کے اس کا رنا مہ کا اعتراف رسم الحفط کے جدید فالو کی بہلی د فعہ میں اس طرح کیا ہے -

" ترکی قوم کے استاداؤل صدر جمہور سے ترکیہ اعلی عفرت غازی مصطفے کمال ہیں "

ا خباروں اُور رسانوں نے اس حد بدرہم الخط کا اس طرح استعبال کیا کہ جدید رسم الخط میں جمہوریہ ترکیہ کے بنج سالہ کار نامے پری شرح وبسط کے ساتھ ببلک کے آھے ببین کر دیئے اور حبک سقار بہ کے بعدسے فازی کی قیادت میں ترکوں کی تمدن ، سیاسی اور معاشری ترفیوں کا مفعیل نقشہ کینج دیا ۔ شاع وں اور ادبیوں نے اس موقع پر فازی باشا کی شان میں فعما ندعون کے ۔ بادی النظریں بیہ اگر جہ ترا سے شاہی وقتوں کے میں تعلیمات معلوم ہوتے ہیں ۔ لیکن اپنی سے فازی باشا کی طرف ترکوں

کے میچ رجان کا بھی بتہ جبتا ہے۔ اس موقع پر ترک گر منیڈ نیشن آہملی کے نائب میدر سے بھی غازی ہاشا کی شان میں ایک قطعہ کہا تھا اور اسٹن ہم الحط میں کھد کہ غازی کے حصفور میں بین کیا تھا۔ اس قطعہ کا اردو ترجمہ یہ ہی :۔

غازی حبب سبہ سالار سکتے اور قوم مسلم تھی ہم ہے فتح وہمن کے ہا کھول سے جبین کی اور اب کرغازی اسے جبین کی اور اب کرغازی اسے جبین کی اور اب کرغازی اسے مار کھیگا ہا ا

## الب

#### كردوں كى دُوسرى بغاوت اور ملاؤ كى تبور

اندرونی اور بیرونی شور سوری کی دا اسے کے بعد صرف نین برس تعیی سات فیلی اور بیرونی شور سوری کی داری با شاکو ایسے اطمینان کا بل سکا کہ وہ اسپے بنائے ہوئے بو سے نفشے پر ترکی کی دوبارہ تعیر برمتوج موسکے اور اس ذرا سے عصد میں جبرت انگیز مہارت اور معزانہ نیزی سے اناطیب بعید علی ساتھ اسپے انقلابی بیسے تعلیف ایسے بیائی حصد میں تنہا بیت کا مبابی کے ساتھ اسپے انقلابی پروگرام کی داغ بیل ڈال دی اس عصد میں فازی باشاسے اناطولیہ میں مینکروں معاسی اور ترد نی ادر مزاروں جبوئی بڑی اصلامیں کر ڈالیں اور اس کا مبابی کے ساتھ کہ انگورا اور اس کا لااح منقلب اور ایک اعلی درج کا متدن پورمین علاقہ کہ انگورا اور اس کا لااح منقلب اور ایک اعلی درج کا متدن پورمین علاقہ کہ انگورا اور اس کا لااح منقلب اور ایک اعلی درج کا متدن پورمین علاقہ معلوم بوسے لگا۔

لین غازی پاشاکی ان سلس کا میامیوں سے اگر ایک طرف یورپ اور الیسٹ بیں ان کی ذات اور ان کی طرز حکومت کے مدائوں کا حلقہ طربہتا جاریا تھا تو دوسری طرف ان کے دشمنوں اور می لغوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی پوری تیزی سے معراکے نگی تھی - غازی کو سمہ شن اصلاحات کی طرف متوجہ دیجھ کہ العنوں سے خاری کی ذات اور ترکی جمہور سے کو الیسٹے کی طرف متوجہ دیجھ کہ العنوں سے خاری کی ذات اور ترکی جمہور سے کو الیسٹے کی

ا یک ہزی اور منظم ساز من کی طرح فرال دی۔ چنائجیس<del>ائی ال</del>یم کے ہزم کر دو کی طرف سے بچر طلا نت کا سوال الحایا گیا۔ اور ایرانی اور ترکی سرمد پرترکی جمہور بہت کے خلاف پوری تیزی سے بغادت کی آگ بحرا کے نگی ۔ کردوں کی بغاوت کے ساتھ ہی شام گی سرحد پرج فرانس کے زیرا قندا رہی ادمنو<sup>ں</sup> لے سر اٹھا یا اور نز کی کے علاقہ ملی اپنی سا ڈسٹ کا جال بھیا دیا۔ دوسری طرف کمیونسیون سے جن کو غازی یا مثنا سے انبد اسی میں کمیں دیاتھا اور جُسم المیں چیکے چیکے دور پکرستے جارہے محف مزدوروں کو تری جمہوریت کے خلاف المبار دیا اوران سے سم نا کے کا رخالوں میں سٹر تالیں کرا دیں۔ان منبگانو سے فائدہ اکٹیاکر انجن اتحار ورتی کے ممبرا ورغازی پاشا کے ذاتی مخالف جو سلام المرا من المركيرسين كارب سفة مجرميدان من الراس الدام کے در دیشوں اور ملاؤں کی فوج بھی اسپے ساتھ لاکئے جن کامشن بہ تھا کہ دہ قربہ قربہ اور گاؤں گا وُل دِورہ کرکے ترکوں کے ندہبی صدر مات کوغاز پاشاکی ذُاٹ کے خلاف بھر کا میس اور ترکی جمہوریت کوالسٹ کر ترکی میں ملافت كا دوماره قيام مكن منا وبيك -

عزمن اس مرتبہ ترکی جمہورست کے ملاف ہرطرف سے ایک الساشدید طوفان اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سے ایسی نازک صورت اختیار کرلی کہ ترکی جمہوریہ کا وج دمیح معنوں میں خطرہ میں بڑگیا -

ملہ اس موقع پر بہ بنا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جمہور بہ ترکیہ کے خلاف اس م ننبہ ہنا میت منعلم طور پر شورس بر پاکی گئی تھی اور ارمنوں کے سرا یہ کی قوت سے بڑھے بڑے مقدس ترکو کے قدم میں واکم گا د سے کفے ۔ ارمنوں سے اسپے روب یہ سے شعرف مذہبی ترکوں کو فریولیا تھا۔ بلکر مفلس کردوں کہ بھی یا ہرسے ترکی جمہور یہ پر حملہ کرد سبنے پر آمادہ کو لیا تھا۔

دسمبرسط المديم كاايك واقعه ہے كه أنا طولبدك ايك شهر منمن ميں ایک در دسین سیسنے محری اسنے میدی بوسنے کا دعویٰ کیا اور اعلان کیاکہ وہ ترکی اور ترکو اس لا فرسب جہوریت سے آن ادی ولائے گا اس سے اسب اس مشن کی اطراف کے دہیا قاب میں فوب فوب تبلیغ کی -اور تتور سے ہی دون میں اسبے مرید وں کا ایک اچھا خاصا جھا تیا ر کراسیا ا کے دن ببر درولیش شیخ محد" منمن " کے ایک میدان میں غازی یا شا اور ترکی مہور کے خلات نعربر کدریا تھا کہ ایب برنس افسرے اسے نو کا اپنین محر کے ساتھیو لے اس افسرکو کی لیا ۔ اور فودنین محریے بھرے جلے میں اس افسرکو ایک کند تلوارسے ذری کر فوالا ۔ خانچ و دساختہ میری کی اس حرکت کے بعدی انگورا حکومت کو موس می اور سورس کی مجمع صورت حال کا اسے احساس سیدا ہوا۔ اصل میں ملا وں اور در ولیوں کے اس صر کاس زور مکر اصاب کا مگا وجہ بھی مونی کہ فانری یا شا سے ان اصلاحات کے نفاذ کے ساتھ سی مک مسروس اورلبسیط فارم کی اوری از دی دسے دی تقی اور ترکی ارلینط میں کمی ایک مرافیت یار فی Republican Lebral قام کردی تی میں کے لیڈر فتی ہے سے دان کی قیادت میں یہ پارٹی پارلمینٹ میں ازادی کے سائفه حکومت برنکته چینیا ب کرتی متی اور پیمیں پوری آزا دی سے ان کی حل مِس بر ويكَينْداكر" القا أورتعض مورلة سيب فودغازي إشا" رسليكين لبل" كم مرون كى ومعلدا فزائى كرت محف جنائيداس بار في ميس ندمرف غازى یاشا کے اکثر دوست سٹر کی سفتے بلکہ ان کی بہن مقبولہ اور منحد اولی معاجزادی عُفت بھی سنرگ مقیس میکن عام ترکوں میں اصلاحات سے النس موسکن کے باوج دائن صلاحبت ہی بیدا بنیں مونی می کدوہ سیاست کے خلف نظریوں پر رواداری سے فور کرتے ۔ نمازی پاشاکی اس روا داری اور ڈ موکر مگیہ طرز کران کو وہ کومت کی کمزوری سیجے اور فازی پاشا کے نما لغوں نے بھی اس موقع سے فائدہ المفاکر درونیوں کی موسے جبیعے ہی سے فازی پاشا اور ترکی مجبوریہ سے جلے ہوئے تھے ۔ حوامیں کومت کے خلاف برگما نی بھیلانی مشروع کر دی ۔ نتیجہ بر بملاکہ انگورا اوراس کا لواح فو محفوظ رہا۔ سکین انا طولیہ کے اندرونی حصدیں الحقیں اینے بر و بیگنڈے کا موقع ل کیا اور تو نیہ سے ادائی اور تو نیہ سے ارمنوں اور کر دوں کی بیا وت کو بہت مو فی۔ مشورسن بیبیا ہوگئ حیں سے ارمنوں اور کر دوں کی بیا وت کو بہت مو فی۔

 ہمیشہ کے لئے دشمنوں سے مان ہوگئیں۔ انا طولیہ کے دیہات فنادی در ایش اورسازشی مخالفوں سے پاک ہوگئے۔ اور ملک میں ایک مرتبہ بجرامن وا ان قائم پرگیا۔ اس سے فارغ ہوتے ہی غازی پاشا ہے " ببیلز بار نی " کی طرف ہو جب کے اس پار فی کے اکثر ممبر لوط سے ہو جبے سے اور بہت سے نالائن اور ناہل جبع ہو گئے سے ان سب کو غازی پاشا ہے ہمال باہر کیا ، ببیلز بار فی ان کے نز دیک نہ صرف ایک پارلیمنٹری پار فی تفی بلکہ یہ ملک کی اباب اصلاحی جاعت بھی تھی۔ اور اس کا فرض تھا کہ وہ بارلیمنٹ کے باہر عوام میں اسپنے اصلاحی جاعت بھی تھی۔ اور اس کا فرض تھا کہ وہ بارلیمنٹ کے باہر عوام اس اعتبار سے فازی پاشا اس پار فی میں صرف ایسے ہی ممبر کھن جاستے سے اور پارلیمنٹ کے اندر نہا بین اجبے تھے ہوں۔ اور پارلیمنٹ کے اندر نہا بین اجبے مقنن بھی تا بات کی المیت بھی رکھتے ہوں۔ اور پارلیمنٹ کے اندر نہا بین اجبے مقنن بھی تا بت ہوں۔

بیپلزپار فی کی اصلاح سے فارغ ہوکہ غازی سے آسبلی کی طون توجہ کی۔
مارستال لاک مدت ختم ہو جکی متی اور لمک میں بھر وستوری حکومت قائم ہو گئی متی غاز یا شائل سے برائی اسمبلی کو تحلیب کر دیا اور نئے اسمبلی کے انتخاب میں بیپلز بار فی کے علاوہ مز دور نمبروں بیشیہ دروں کے نما سندوں اور انتخاب میں بیپلز بار فی کے علاوہ مز دور نمبروں کی بیشیہ دروں کے نما سندوں اور تا جروں کے سنے بھی تنجاب شرکی ۔ اور ایسے آزاد ممبروں کو کھڑے ہوئے کا تعمروں کو حکومت بر نکتہ جبنی کرنے کی دیا جو بیپلز بار فی سے منفق سندھے اوران نمبروں کو حکومت برنکتہ جبنی کرنے کی اور ی بوری ہوئی بالک ڈووکر میک طرز پر بھرنیا بت اطیبان سکون اور ہم آنگی سے حلینے نگی ۔

# باس

#### دول يوري دوشاندمعًا برات سطاعية وسطاعة

کردوں اور ارمنوں کی بغا وت اور ملاوں کی شور س کو پری طرح کیل دینے

ایک بعد غازی پاشا سے سلطنت کے داخلی اور خارجی استحکام کی طرف توجہ کی خلیفہ
عبد العزیز کے زانہ سے ترکی دول ہورب کا مقروض جلا اربا تھا۔ ان بیس سے
اکثر قرصنے غازی پاشا سے نسلیم کہ لئے اور قرص فواہ ملکوں کی قسطیس مقرد کر دیں
اور باتی سارے برائے حسابوں کو جاک کرکے ردّی کی لو کری میں وال دیا۔ اس
طرح ترکی گیرا سے قرصنوں اور قرصنوں کے ساتھ دکول یورب کی مداخلت سے
میں شد کے لئے آز اور ہوگیا۔ اس کا مسے فارغ ہو کہ غازی سے ترکی کے خارجی
معاملات پر توجہ دی۔ اب ترکی کسی سے لڑائی نہیں تھی۔ حتی کہ اور نان سے بھی
اسے کوئی ہرفاست نہیں رہی تھی اور دوس جو صدیوں سے ترکی کا ما نا ہوا و سمن علی ایر تا تا تا اور ترکی جمہور یہ کا نہا بیت گہرا دوست تھا۔
عیا آتا تھا وہ اب غازی پاشا اور ترکی جمہور یہ کا نہا بیت گہرا دوست تھا۔

خازی باشا کے سیاسی دبتر اور ملند شخصی کیر کیر کا یہ منہا کہت تا اللہ کا ہوت تا کہ اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کہ کہ اور مند مل بھی نہ مونے بات سے کہ فود خازی پاشا ہے مفنا ما مضا کہ کہ اور کی طرف دوستی کا باتھ بھا اور ترکی پرس اور ملیب فادم سے یونا نیول کے خلاف مرسم

کی نشروا شاعت کی سخی سے مانست کو دی اناطولیہ کے میداؤں سے دہ نشانات کک مثا ڈوائے جو ہونان کی سخریت اور قومی ذلت کے مظاہر سے اسی اس نا داقعہ ہے کہ ایک امریکن مدتر سے جو ترکی میں سیاحت کے سئے آبا ہوا تھا غازی سے میدان سقاریہ و بیسے کی فواہش کی جہا ہونا نیوں سے دہ عظیم الشان حبگ لوگی تی حبس نے منصرف ترکی بلکسانے ارتبالی متبان حبگ لوگی تی حبس نے منصرف ترکی بلکسانے ارتبالی قسمت کو بلٹ دیا تھا لیکن غازی سے میکہ کر اسے دوک دیا:۔

ایست یا کی قسمت کو بلٹ کی دوستی ہمار سے نزدیک ال جائی گئی تھی ہمار سے نزدیک ال جائی کی دوستی ہمار سے نزدیک ال جائی گئی ہمار سے نزدیک ال جائی ہمار سے نزدیک سے تھا کی دوست تی ہمار سے نزدیک ہمار سے نوان کی دوست تھا ہمار سے نزدیک ہمار سے نزدیک ہمار سے نزدیک ہمار سے نوان کی دوست تھا ہمار سے نوان کی دوست تی ہمار سے نوان کی دوست تھا ہمار سے نوان کی

یادگاروں سے زیادہ عزیز اور میتی ہے "

غادی باشاکایی وہ عدمی المثال شریفاند احساس تعاجب یے بان کوغاد کا بندہ کی باشاکا یہ وہ عدمی المثال شریفاند احساس تعاجب وری الدی کا بندہ کے بدون ترک کے معامدہ مورد ت کر لیا بلکہ اسپ آپ کو بری طرح ترک کے حوالے کر دیا۔ چائج سلاف اس کے بعد سے دول یور پ سے حیرت کے ساتھ یہ تماشا دیجھا کہ لیگ اقوام میں ترکی اور یونان کا نما سُدہ ایک ہے۔

یونان کے بعد غازی نے ریاست ہائے بلقان سے معام سے اور بلقان نے بعد غازی نے ریاست ہائے بلقان سے معام سے اور بلقان فیڈر کرنے کے احتلافات خود ہی مل بیٹھ کر لیا کر بیگے احتلافات خود ہی مل بیٹھ کر لیا کر بیگے اور ان کے اندرونی حبر گوں میں دول پور ب کو مطلق مدا خلت کا موقع نہ دیاجا سے گا ۔ اور دفتہ رفتہ ریاست ہا ہے کہ بلقان کو ترک سے ماؤسس کرنے کی بایسی اختیار کی گئی۔ ترکی مرصریں جو نکہ برطانیہ اور فرانس کے ذیبر

ا فتدار علاقوں سے می مونی واقع ہیں اس کئے ان دو نوں سے بھی دوستا نہ تعلقات قام کئے گئے۔ اسی کے ساتھ مالک اسسلام میں عواق ابران مصرادر افغانستان سے بھی دوستی قائم کی گئی خِائخپہ حزِری سن<del>س ال</del>ے ہمیں والی انغامنستان المان الترخان مبى المنى سياحت يورب كےسلسدمين فازى ياشاسے مخادر تر کی افغا نتان کی دوستی بر در مووت نتبت کرسے آ سے اور سیس سعے وہ انغانسا کساجی اصلاح کا خیال اینے د ماغ میں لے مینے متعے کیکن اونوس کہ وہ اضافتا کے در دیش کو زیر ندکر سکے بلکر فودان کا شکار مو سکے اوران ہی اصلاحات کی بدولت الفيس افغالنستان كاتخنت حجوله البراء والى افغالنستان كمطسمه دائی ایران رمناننا و ببلوی د بمی غازی باشاسے تعارف مال کرمے کے الے ترک کا سفرکیا تھا اور یہ مجی ان سے ماتات کے بعد معاشری ا ورساجی اصلاح کا خیال این سا تھے لے گئے تھے ۔رمناشاہ بہلوی استہ ایرا ان کی ا مسلاح میں امان انسر خان سے دیا دہ کامیاب رہے اور بڑی جدوجہد ے بعد انفوں سے ایران کو غازی باشاکی جند انقل بی اصلاحات سے انس كردولا -

ان اسلامی تاج داروں کے علاوہ لینان ادر ریاست بائے بعت ان کے ذمتہ دار و زراد می فازی کے سلام کو انگورا حاصر ہوئے سے ادعمت اور مست کے خمتہ دار میں ماری کے سے جہاں لین انبوں سے مہاب نانا سے ان کا جلوس کالا - اس طرح فاذی باشا ہے ابن فاری مکست ملی مولت ہر طوف اضلامی اور دوستی کی فغنا بید اکر دی - بکر سیاسی اندا کی میں ماری کی اس درجہ مورز مبنا دیا کہ کی سلامین عثمان کے زیاسے میں می اسکی سلامین عثمان کے زیاسے میں می اسکی اسکی سلامین عثمان کے زیاسے میں می اسکی اسکی

#### دول يورب ميس به و نفت دعرو تنهيس مو تي متى -

ہمئی سات المدی کو تیسری مرتبہ قرم سے غاذی پاشاکہ صدر جمہور بی متنخب کیا ادر ترکی نغم ونست کی اصلاح کے لئے کی اختیا رات دید سئے ۔ غازی پاٹنا سان ما در دول بورب سے دوستا نہ نغلقات قائم کمر لئے دوسری طرف ترکی فوج اور ترکی بولس کی خنظم کی طرف توجہ کی - ترک ایب حناب ج قوم سے دلین صدیوں سے یہ حذبہ ان بیس سویا ہوا تھا ۔

ین اینوں سے حنگ کے زام میں غاندی سے ترکوں میں بہلی مرنب اس جذبہ کو جگایا اور اس کے بعد حب ترکی جمہور بیشنگل اور خکم ہو جگی قران نوں سے ساری ترک قوم میں جگی حذب کو برقرار رکھنے کے سے کہا تا اون بنا فوالا حب کی رو سے ہران جوان ترک کے لئے تین برس کی فوجی تربیت مزدری قرار دی مقصد اس نخر کی کا یہ تھا کہ اگر ترک کو حنگ کی صرورت بیش ہم جائے قو ہرترک باسندہ بیا ہی است و سکے ۔

بافاعدہ ترکی سپا ہیوں کی از سر نو تنظم ضروع کی اعین عدید الات ترب
کے است تعال کی بہارت دلائی کئی۔ نئی اور شا ندار در دیاں ان کے لئے بخریز
کبس ادر ہزسم کے نئی طرز کے اسلحہ سے سلح کر کے ان میں فو دا عمادی کا عذبہ
بید اکیا گیا۔ اس کے سابقہ فضائی اور بجری بیڑوں کی طرف می توجہ کی کئی۔ سلطان
دجیدالدین کے ذیانہ میں ترکی بیڑہ برائے نام رہ گی تھا۔ غازی پا شاسے متعدد
حجلی اور تجارتی جہاز برطانیہ سے حزیدے اور ترکی بیڑے کی باقا عدہ تشکیل کردی
ہوائی جہاز برمی سے حزیدے اور وفتہ دفتہ ان کا بھی ایک مؤیر مدافتی بیڑہ قائم
کردیا ترکی فرجوان کے لئے فضائی اور بجری بیڑوں کی تعلیم کا فاص استہام کیا گیا۔

ادرا گورااورسم ایس فوئی کالیح کھولے گے جن میں نفنائی اور بحری خد مات کے گئے ترکوں کو سندیں دی جائی ہیں۔ فوجی تنایم کا نفیاب زیا وہ کمیں اور زیادہ ملبت د کر دیا گیا اور استدائی فوجی مدرسوں اور کا لیجن میں ایسی وطنی نفنا بیدا کر دی کہ ہر ترک سب یا ہی اور افسر ایک نئے نئے میں سرشار نظر آ سے لگا۔ ترکی فوج ب کی ترک سب یا ہی اور افسر ایک شئے میں سرشار نظر آ سے لگا۔ ترکی فوج ب کی تنظیم اور جنگی دہارت کو بجر بہ کر لے کے لئے ہرسال ترکی بین مصنوعی حنگ میوا کر تی ہے۔ کہ تے میں ۔

فرج کے ساتھ بولس کی تنظم کاکام بھی بہت سرگری سے سروح ہوا اور
اس کی تنظم بھی فرجی لا نمزیں برگی گئی۔ بولس بر غازی کے نزدیا دوہری فرمتہ
داریاں تغیبی ایک ماک کا انتظام قائم رکھنا دوسرے حباک کی صورت میں وزج کے
ساتھ غیبے سے لوالاس لئے حد بدط زیراس کی ترتیب کا انتظام موا اور فرائن اور ذہمہ دار یوں سے بوری طرح واقف اور با جبر رکھنے کے لیے سے شرینیگ اسکول کو لے حب میں بولس کے ہر شعبہ کی کمی اور انتہائی تعلیم کا انتظام رکھا گیا۔
اس طرینیگ اسکول کی سند بغیر کوئی ترک بولس بیں دا خار عال نہیں کرسکتا اسلام کے آخر میں ایک انتظام رکھا گیا۔
کے آخر میں ایک انگر مرساح کے جو ترک کی نئی عکومت اور اس کا داخلی انتظام دیکھا کی بر سے اس وقت یو رب کی اکثر ترمیت یا فترسلطنوں
د بجیئے انگورا آ یا تھا ترکی بولس کے متعلق ہے را کے ظام ہرکی کہ" انگورا کی بولس کے اعتبار سے اس وقت یو رب کی اکثر ترمیت یا فترسلطنوں
اسپیز زخش تناس کے اعتبار سے اس وقت یو رب کی اکثر ترمیت یا فترسلطنوں
کی پولس سے بہتر ہے گ

با مهرس ترکی نام اور زبان کی صلاح

سي ١٩٢٠ ع سے سيكر ك سول يو ك سيني جا رسال كا ز ما نه امن وسكون اور ولمینان اور فارغ البالی مے ساتھ گذرا - اندرونی یا بیرونی سرقسم کی شورسٹس سے بنیکر سوکر غازی پاشا ہوری نزجہ اور انہاک کے ساتھ مک کے نظم ونست ک درستی حکومت کے مختلف شعبوں کی اصلاح اور اسیے انقلابی پر وگرام کی تکیس میں مصروف رہے۔ نازی پاشا کی ان ساری اصلاحات کامقعسد ایک اور صرف ایک تھا اور وہ بیک ترکی سراعتبار سے صرف ترکوں کے لیے مختص رہے اور اپنی امتیازی شان کے ساکھ قیمے معنوں کیس ترکوں کا وطن بن عاسئے اور الخیس اسین اس خیال براس درجہ اصرار تھا کہ دہ ترکی واب دمعاشرت اوررسم ورواح نک میں ما تھے تا بچے کا کو نی حقیر کے حیر حزمی دیمینا بندس کرتے کے حتی کہ ترکی زبان کے کو کمی حبن میں صداوں سے ایرانی اورع بی زبانوں کے بیٹیرالفاظ میں ل کھے تھے اور ایسے الفاظ حبن کے بل ترکیس مال عج سق فاری باشاسے غیر مکی الفاظ سے پاک کر دیا۔ وران الهاظ کے تری ہی میں سنے اور عام فہم بدل وقتع کر ڈا ہے - اس معالم میں غازی یا شاکو سوفیصدی کا میا بی مل میں اسبے وفادار دوست اور جال شارسائني مارش فيفي ا درجزل عصمت يا شاك دان مركرميون كاعت

بونی و فرومی بنایت سخت معصب ترک داقع بوے نے ادر فازی کی طرح تری سے ہر عز ملی عنم کو خارج کرد سے پر سے ہو ہے گئے - جا کنہ اس ساسله می عصرت باشا کے متعلق بر تطبیفه مشہور سے کہ ایک مرتب العول نے بارلینط میں اسی تعیث ترکی رابن میں تقریر کی کہ بارلمینٹ کے اکثر ممران کی مورت می دیمیته ره گئے ادر ایک تفظ بھی اس تقربر کا آن کی جمہ میں منہ یا ۔غرمن رفعة رفعة مرکی را بان سے ع بی اور امیرانی الفاظ کو خارج كرف كاكام كا ميا بى سے مكل بوچكا تما اور جو لفظ خارج كر و ك سئ سكة في ان کے تھیٹ ترکی بدل بھی اخباروں اور رسالوں کے ذریعیہ ملک میں مقبول نائے عا چکے تھے لیکن نرکوں کے نام اور سلطانی زیا مذکے اسرانی اورع نی خطاب المي أك رك مين باني سف - بالأحزان كي طرت بمي غازي بإشاكي توجه الإلي ادر 4 م دن برسم سف المع كو تركى بارلمنيط كي اي نيا قا ون منظوركيا عنيكي رو سے اُن فتار ، باشا اور بے کے خطابوں کا استعال ممنوع قرار دید یا گیا اورع بي الاصل نا مول كو بال دريين كى مراسبت كى تنى يركو يا تركى جمهور بيركا سر مرد" كَيْهِ" اور سِرخانة ن" بَنجُم " مِوكَنَّى" خانم "كا استعال ترك كرويا كَيْبا اس قانون أ كى تعبيل سب سے بہلے غازى سے كى اور اپنا سارا نام اورسارے خطاب حب كا سرم الفظ ع في الاصل عفا نزك كر دے - اللبة كمال كا بم مخرج اكب تركى لفظِ موج و تقاص كے معنى " فولاد " يا" مسلح "كے عقے اس كے صرف وہ باتى رکھاگیا جس دن غازی نے اینا ام اور خطاب ترک کرنے کا اعلان کیا اسی دن گرنیدنشن اسی سے ایک ترک خطاب" آا ترک فازی کید میں مکمال عقبدت اور ممنوست میبی*ن کر دیا جس کو غازی سانے نہایت نوشسی* سے قبول کرلیا -اس دن کے بعدسے ترکی جمہور برکا صدر کمال آنا ترک کہلانا

ہے آنا ترک کے لیزی معنی میں۔ بڑا ترک اور اصطلاحًا بیلفظ سردار کے معنوں میں استعال موتا ہے - استعال موتا ہے -

صدرجمہوریہ کے نام کے بعد ترکی کے موج دہ یا بہتخت کا نام ترکی بنالیا گیا ادردہ انگوراسے 'انقرہ ' موگیا ۔ دول یورپ اور البشیاکو نام کی تبدیلی کی با قائد اطلاع دی گی اور عام طور بر ہر اعلان کردیا گیا اگر کسی خط بر اس اعلان کے بعربی آگار لکھا موگا لا وہ مکنزب البہ کو تقیم شکیا جا سے گار بکہ منا کع کردیا جا سے گا اسی کے ساتھ کچے دیوں بعدا فراد کے نا موں کے ساتھ آی معین فا ندانی نام بھی افتیار کرنے کی مرایت کی گئی جے نرکی جمہوریہ کے سرا بشندے نے بخوشی منظور کرلیا۔

م ارج سف المديم تو توقی مرتب ترکی بارلمين كانتخاب مهدا وراتا ترک چهی مرتب قوم کی مرف سے صدر جمہور بنتخاب بوسے براستبار سے کا میاب اور با اصول سمبا جا ہے اس لئے کہ اس دفعہ کے انتخاب میں ترکوں کو سرطبقہ سے اسب نمائند سے منتخاب کر لئے کہ اس دفعہ سے اسب نمائند سے منتخاب کر لئے کی بوری بوری آ دادی ماس دفعہ ترکی برطبقہ کے آ داد نمائند سے مرتبی کر لئے کی کوئی فید بنیں تی جہا کہ اس دفعہ ترکی بارلمینٹ میں بہونج کئے ، اور بہا مرتبہ ترکی بارلمینٹ میں بہونج کئے ، اور بہا مرتبہ ترکی بارلمینٹ میں بہونج کئے ، اور بہا مرتبہ ترکی بارلمینٹ میں بہونج کئے ، اور بہا مرتبہ ترکی بارلمینٹ میں مرادیان میں داخل میں برا سے برجبین انداز میں خیرمقدم کیا بہا برسے سرقم کی بابندیاں جیلے چند برسوں میں عائد کر دی گئی میں انتخالی کیس بارلمین کی تاعدہ میں برات سے سخت کا تہ چینیاں کر سے کہ بوری بوری آزادی مال تی بہا آبرک

كر دين مي جائے تنے البتہ فرق عرف يه تفاكر آيا ترك كے سياسى حربين في العزرتركي طرز مکومت میں اصلاح جاہتے تھے اور جہور میت کے بجائے ہائینی سلطان کو برقرار ركھے كے خوامين من تع اور آ ترك كوسميند سے جہوريت يدا مرارر يا اور طرنه حکومت دہ رفتہ رفتہ برانا وا معتصفے آلکہ ترکوں نے سرطبقہ میں آئی سیاسی اورساجی ذمہ دار بوں کامیح احساس میدامومات اور اسبے سیاسی حق ت سے ده مغید کام می سے سکیں - جنا کیہ حب آیا ترک سے دیکھاکہ ان کی افقالی اصلاحات کو ترکوں کئے مضم کرلیا اور وہ اپنی نئی زندگی سے مانوس موسیئے اوران میں اتنی سمجیہ اور روسٹسن خیالی بمی اکئی کہ ملک کے مفاد اور مصرات کو اچی طرح سمجیے گھے توالغول لنے فی العور رہیں اور لیبیٹ فارم پر سے مرقسم کی پاسندی انٹالی اور نزکول کو اسنے ایڈازیر حکومت کرنے اور ترکی جمہوریے کی رمٹنا فی کریے کے لئے آزاد جور دیا - ایل دانش و دسم سکتے میں کہ اس معاملہ میں آیا ترک اوران کے سے اس حریفیر سین کس کا اعول زیاده مربرایهٔ اور مصلحت این بینا مرتها به



معتا الما درجرمن فاست سالمنتون الى اورجرمن في بغيرسي فاص دجه اورسبب کے ہڑے بیا مذہر فرجی تیا ریاں شروع کر دیں۔ یہ دعجه کردو یرر پ کومی این دوای بالمیسی پر نظر افت کرن برسی صب کی وج سے یورپ کے ساسی مطلع برا نار تکدر بدا موسا سطے - اس موقد بر ا الک نامی ترکی فوجال کو نے سرے سے منظم کیا ۔ فقنائی قت کی طرف خاص طور پر او جدگی اور مجری بٹری كالمي مضبوط بنايا دومرى طرف ليك اقرام مي اسلامي قونون كا الب جيماتيا وكرساني طرح دُال دى - اس جُهُ مُن ، بيران عوات اور افغانستان كوشاس كرتيا اور ابران اورعواق کی سر صدى اختلافات كوسط كرا و بين كی غازى سے فود و مدارى لے لی-لوازن کا نفرنس میں اور نوسب بانیں آنا ترک کی مرصی کے مطابق طے مو کہی تفیس اور بزگی کو وہ نسب تھچھ ہل جیکا تھا جس کا اس لنے مطالبہ کیا تھا انگین در دانیا کے قلیوں پر اس کا نفرنس نے ترکی قبعنہ شبیم منیں کیا تھا اور ابنا وں کو غیرجا بندار قرار دے کہ بورپ کی سرقوم کو ان میں جہاز را تی کی امارت دے رکھی متی۔ اس وقت نو آنا مزک نے اس کو منظور کر لیا تھا لیکن بیر فیصلہ انھیں ہمیت كا شيخ كى طرح كھتكاكر" القااور وہ مو تع ور وقت كے منتظر تقے كہ جيسے سي عنب موقع یا تھے آئے وہ لوزان کا نفرنس کے اس فیصلے کو ممکرا دیں یہ موقع المنبن

جد ما تھے آگیا" سار" کے قعہ سے سنیٹ کر نازی جرمنی نے ایک طرف آسٹریا يس ا ببنه ا قتدار كو قائم كرنا ها يا اور ووسسسرى طرف را بن لتنير برج معالاً درسائی کے بعرسے فرانس اور جمنی کے درمیان اراد علاقہ تسرار دے دیاگیا تھا اپنا قبعنہ جا سے کی تربیرس سروع کردیں-اوہرالی لے بیرکسی وج اور سبب کے صبف کی آزاد اور صدیوں کی برانی سلطنت یر علد کر دیا و آنا ترک سے بھی یور ب کے اس سیاسی بران کو د نیحد کر س بنا کول کی حفا فلت کا سوال انتایا - اورسا کقه می در دانیال کی دو باره قلعب سنری سنروع کردی - جمنی اور انلی کی طوت سے معامرہ ورسائی کی صریح مثلات درزی کے بعد آثارک کے اس بالکل مائز اور ہرا عتبار سے مُرج مطالبکر وکر دینا دول ہورب کے امکان سے باہر تھا ۔ چانچہ لگیں اقدام نے ترکی تے اسٹ مطالبہ کی سمیت کو تسبیم کر لیا اور معاہدہ لور ان بر نظر نانی کرنے کے لئے · ملوسُ سے " بیل معامدہ لوزان پر وستخط کرسے والی قولوں کا ملافاتہ میں ایک کا نفرنس بلائی جس سے در دانیال برتر کی اقتدار کی و ثبت کردی اس موقع ہر ترکی جمہور سے وز برفارجہ تو فین رسندہ راس نے کا نفرس کے سار سے ممبروں کو اپنی حکومت کی طرف سے اس حبدید معامدہ پر دستخط کر لئے کے لئے سو لئے کے قلم تقبیم کئے اور انھیس قلموں سے اس معامرہ پر دشخط کئے گئے - جیسے ہی اس معامرہ پر دستخط ہو کے اور در دانیال پر ترکی حکومت سیم کرنی گئی اور کی فوج واس غیر جانب دار علاقہ کے دونوں طرف منتظر کھڑی تنی خسی کے تغریب مارتی بودی در دانیال کے قلعہ میں درائی اور چ بیس برس بعد معراس قلعہ کی

چی برتر کی پھر را لہرا موانظرا نے لگا۔

والی سلامانی میں برطانیہ کے سابق شہناہ ایڈور ڈشم آاترک سے ملے تری تشریف لائے تری قدیم کے یا بہتخت قطعنطنہ میں آل سے ان کاخیر مقدم کیا اور ترکوں نے پورے بوئ وحرز وسن سے اسے بہان جلیں القدر کو یا کھوں یا کھہ لے کر بہ قامت کر دیا کہ اب حب کہ ترک ہرطرح آزاد اور اپنا کھو یا موا وت کر بہ فاست کر دیا کہ اب حب کہ ترک ہرطرح آزاد اور اپنا کھو یا موا وت ارسی ماس کر چے ہیں الحقیں یورپ کی کسی قوم سے کوئی شکا بیت نہیں درسی بلکہ اب وہ سب سے مساویا نہ تعلقات کے فوا یاں ہی قسطنطبنہ رسی بلکہ اب وہ سب سے مساویا نہ تعلقات کے فوا یاں ہی قسطنطبنہ میں ایٹر ورڈ مہنت کی تشریف آوری اور کی اگر جہ محض تفریح الحق اور اس کو مطلق سے باسی حیث ماس نہ تھی تاہم ان کی اس بے تحلق آ مرکا نزلوں اور سے اگر میزوں دونوں تو موں کی دوستی پرگو یا دہر تقسد بن ثبت ہوگئی ۔

۲۹ اکتوبرک ایخ ترکی کے طول وعومن میں قومی عید کی حیثیت
رکھتی ہے۔ اس دن ترک بہایت اہم مسے ترکی جمہوری کی سائلرہ منایا
کرتے ہیں سائلہ اس اس بیار کے ترکی کے لئے ایک بنیا بیام مسرت
لائی متی اس سال ہنا و ل برترکی حکومت سیم ہوجا سے کے بعد ترکی کو خیار عظم کا مرتبہ حاس ہو جیا تھا۔ اب کویا ترکی اپنی مسرحدوں میں سرطرح
خیار خود فحتار اور سلطانی نوان سے زیادہ باقت اراور باوقار ہوجی می شاخ و فوی حین منایا برکی کی ساری مسید وس میں آل ترکی اور ترکی جمہوریہ
کے ساتھ قومی حین منایا ترکی کی ساری مسیدوں میں آل ترکی اور ترکی جمہوریہ

کی سلامتی کی دعائیں مانگی گئیں علی القیم انقرہ کے پر پڑ کے میدان میں آارک ایک سفید گھوڑ سے بد سوار کھڑ سے سقے اور فذیم فوجی دستے جنوں سے سقار بیر میں آمازک کے زیر کمان ترکی کی متمت کا اپانسہ ملیٹ دیا تھا ا بینے قدیم علم اٹھا سے اور فوجی جیٹھ کے ساتھ جو" سقار بیر مارج" بجار ہاتھا لینے سردار کو جومن عقید ت اور دور مسرت کے ساتھ سلامی د بیتے ہوئے گذر رہے سفے۔



سلط المالی کے میں آنا ترک نے مرکی کی از سرو تعمیر کے لیے ہو قومی پروگرام مرنب کیا تھا اس کے دس اجزا رہے : ۔

(۱) ترکی تمدن ومعاشرت کی اصلاح ایک میرون کی ایک این در در در

(٢) وساكل ادر ذرا كع معاشٍ مين امنا فه

(۳) داخلی اورخارجی تخارت کی تنظیم

ربه، ترکی معدنیات کی دریا نت اوراک سے استفادہ

(۵) جدر مدر ملوك اورمسط كوك كي تقمير

(4) ملّى مالىيە كالسخىكام

(۷) بحری (وریفنانی بلیروں کی زمرز تنظیم

(^) تری فوج س کی مدید امول منگ کے مطابل تر نتیب

(٩)جهالت اورتوسم برستى كے خلاف منظم جهاد

(۱۰) رف اور درزسی کھیلوں کی تعمیم

سلم ۱۹۲۷ء سے اس قرقی پر دگرام کے سر سرحز دی تمیس پوری سرگری سے جاری رہی اور سے اس قرقی پر دگرام کے سر سرحز دی تمیس اور سے قابل ہو گئی ہو کہ اور سے اس کا دیا ہوگئی ہوں کا دیا نہ تعلق شا میں سورس اور بے جینے میزہ برس میں (عبس میں مشورس اور بے جینے کا زمانہ تعلی شامل ہے ) اس کے

آماترك كابنايا بواير وكرام بهابت كاميا بي سعم كرليا -

ان داخلی مر فیوں کے ساتھ ساتھ اسی سال ترکی کی خارجی دورانی میں کے ساتھ ساتھ اسی سال ترکی کی خارجی دورانی کے بعی دور ب دار دست تعویب ماس مونی -

معام و معد ما داور معام و ریاست الله کے بقان اسی سال کیل کوہنے اور اسی سال کی سال کی سال کی سال اور اسی سال جمہور برترکی بلا سے شام کے صوب اسکندرون برترکی سالا انسان کرا نے میں کا میاب ہوئی -

بهان اس کا موقع نهیں کہ ہم آنا ترک کی پجپلی اصلاحی سرگر میول کی روشنی
میں ترکی کی موج دہ مادی سیاسی ، معاشری اور معاستی ترقیوں کی مفصل ادرسیر
عامل نہ و نداد مرتب کہ دیں البتہ قا رئین محرم کی خاطر سمت و لیے کی ترکی کا
ابار مجبل سا خاکہ مہین کئے دیسے ہیں جو پجیلے الواب کے مطالعہ کے معبد غالباً
موج دہ ترکی کو مصح طور پر جمعے ہیں مدد دیے سکے گا۔

سب اس سلسلہ میں سب سے بہتے ترکی کی تعلیمی ترقیوں کا ذکر زیادہ منا ، معلوم ہوتا ہے ۔

سرکاری طوربہ الطبی رسم الحظ اضتیا رکہ لینے کے بعد ملک کی جہا است کے خلا ن عام جہاد سنروع ہوں گا دُل گا دُل کا وُل کا وُل کا ہوں خریہ در ہا ابتدائی مدارسس قائم ہو سے کے سنے کورس بخو بنہ ہو ہے اور ترک بچوں کے لئے جن میں المرکے اور لڑکیاں وونوں شامل مقیس بالتر نتیب تین اور بابخ برس کی ابتدائی تعلیم لازمی قراد دی گئی ۔
لازمی قراد دی گئی ۔
بڑے بڑے شہروں میں بائی اسکول اور کا لیے قائم سے کے ان کے

علادہ ناریل ہائی اسکول انجمنیرنگ ہائی اسکول فنون تطبیفہ کے مدرسے رزعی مدارس اور شریننگ کا بع کھو نے گئے اور لوا کیوں کے لئے " انقرہ" میں ہراعتبار سے ایک مکس کا بع کا م کیا گیا جو" عصمت الالا" کا بع کے نام سے مشہود سے ایک مکس کا بع کے نام سے مشہود سے ایک میں صرف ایک استنبول یو نیورسٹی کتی یسکن سے سعس اللہ اور اور نیورسٹی کا اختتاح میوا (اورسوسے میں سمرا میں تعییری کو نیورسٹی کا اختتاح میوا (اورسوسے میں سمرا میں تعییری کو نیورسٹی کا اختتاح کیا گیا )

موجودہ ترکی بونیورسٹی کے اسا مذہ اور پر دنسیسروں کے متعلق ایشیا ٹک ریواید اپنی دسمبر محسل اللہ عنت میں مکھتا ہے :-

استنول او نیورسی کے اسا تذہ میں ایسے اصحاب میں جوا۔ بین علم وففنل کی و حب سے او رہ ہیں مشہور ہیں ان میں سے بیشتر جرمن میں جن کو نازی حکومت سے ملک بدر کر دیا ہے۔ لیکچر العموم عربین یا فرانسیسی د بان میں مہوستے میں اور نوجان ترک پروفیسر جو غیر کملی او نیورسٹیوں کے سندیا فتہ میں ان کا ترجمہ ترکی د بان میں کر د بیتے میں ان اسا آزہ سے یہ معاملا ترجمہ ترکی د بان میں کر د بیتے میں ان اسا آزہ سے یہ معاملا ہے کہ جار برس بعد ترکی د بان میں کی جو یا کریں گے۔

سلاطین آل عنمان کے زمانہ میں ترکی عدالتیں کافی بدنام عقبی اور قبام جمہوریت کے دقت بھی عدالتوں کا کوئی با قاعدہ نظم دلست اور منظم و تربیت منتقی لیکن سست المسلم کی ترکی عدالتیں بور پ کے کسی مہذب ملک کی عدالتوں سے سے سی حیننیت سے بھی ہتھے بندیں ہیں مقدمات میں بیجا طوالت اور جول کی رسنوت سان کی واسانیں اب قصہ بار مینہ میں سخص حداب مقدمات

کے افغدال ہیں ہے وجہ تو یق غیر آئینی قرار دی جاتی ہے ملکہ ایسے فیصلوں پر
کھی جو ایس میں لوٹ جاتے ہیں جج ل پرکائی نگرائی ہوئی ہے اور بہ جانچا جا اہم
کہ کوئی جج استحصال نا جا گز کے لئے عذا غلط فیصلے کریے کا وعادی نہیں ہے
مرکی میں جج ل بر بہ ایسی پا بندی ہے کہ اس کی نظر سارے اور بہ میں نہیں ل
سکتی ۔ اس بگرائی کا افر بہ ہے کہ آئ ترکی ہیں انفعات کو طریوں کے مول اور
منٹوں میں ماس موجا نا ہے جس سے نزکوں کی اخلاتی حالت بر نہا ہیں۔
اچھا اخر بڑا ہے ۔

تری جایس کے اندر تبدوں سے بالکل آزاد شہریوں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے ۔ العنین جیل خانہ کے اندر اسنے ذالی صنعت وحردت کے کا رخالے قالم کرنے مصنوعات کی وکا نیس لگائے ۔ کار دباری ادارے کھولنے کی عام اجازت ہے تاکہ ان بین کار دبارسے دلیسی اور جمنت سے کمائے کا جذبہ بیدا ہوجائے اور دہ بر صفیب عبری کی معاشوں یا اتفاقات کی بدولت زندا فول میں والد کے اور دہ بر صفیب عبری معاسف شہری بن کر جیاوں میں سے بحلین اور این قرم کی بیت ای پر کلناک کا شکر کہ تا ہوں میں ۔ رہیں ۔ رہیں

قیدیوں کی اصلاح کا پر دگرام اور پ کے اکثر مالک میں اس وقت دائج ہے بین میں خدکا میا بی سے جیل کی دصلاحیں ترکی میں رائع جیں ان کی نیطرآے کہیں

وطوند سے سے معی مہنیں ماسکتی ۔ ایک انگر میز سیاح کا بیان ہے کہ ؛۔ " جیل کان اصلاوں سے ترکی کے مجرمین کے د ماعوں پر ج انٹرکیاہے

اس کا اندازہ اس سے بوت ہے کہ ترکیب برابر سرسال سات سے س

نی صدی محرموں کی کمی ہونی جا رہی ہے "

جہوریہ ترکی سے فیضہ میں مجرمین کا ایک حزیرہ کی سے جس میں سب میعاد کے قبدی بھیجدئے جا نے ہیں۔ یہاں اس وقت جارسو قبدی ہی ا دران نیبر بور بر صرف دوسی می نگران بی اس سے اندازہ کیا حاسکتا ہے کہ جیل کی اصلامات ترکی میں کس حدیث کا میاب نابت ہوئی ہیں۔

ترک ہمیں ہے ایب زرعی ملک سجہا جا تا ہے سکین قیام جمیوریہ کے بعد سے آمار کے اس منعتی حیثیت سے بھی ترتی دمینی سٹروع کی اور سلم<del>ظ 1</del>ا رہ میں ملک کے آگے ایک کمل بانج سال صنعتی پر دگرام بلین کرد یا ادراس پر داگرام کی تکمیل کے سے سرکاری خزارہ سے باقا عدہ اور متلق امراد دسی منظور کی انگل نبتجه به بداکه قومی صنعت می دن دونی دوررات چگن ترقی مون گئی تا ایج المبی اس بر دگرام کے یا یخ سال حتم نہیں ہوئے پاسٹے ہیں کہ ملک کی مصنوعا نے ڈیرو کر وڑ ترکی اوری کی بچاس سے اسی فی صدی یک صرور یات زندگی اوری کرنی مشروع کر دیں ۔

آناتك كا پائخ سالہ قومى صنعتى بردگرام ذيل كے إلى خصوص برنفتم تھا: \_ (۱) بارج بانی کے کا رفائے (جسونی ارتبی اور اونی کیڑے بنایاکری) (٢) كاغذ بناك والے كارفاك (فن مين برتم كاكاغد اورسلولائر بناكيك (س) کھانڈ نبائے والے کارفائے (من مے برد کے کی کاشت می کردی گئی۔ رمی بلور مناسے والے کا رفایے ( حجاکلاس بہلیں اور شینے کے دیگر ظروت ا

ر هر کیمیانی مصنوعات بناک والے کارخامے رحن میں دوا کی اور درگر تیمی مرکبات بناکریں ) ۔ درگر تیمی مرکبات بناکریں ) ۔

ان صنیتی اسکیموں کو سرای کی امدا دو سیے کاکام" سوئر نیک کے سیرد ہوا سوئر نک و ترکی میں سرکاری سک کی حیشت ماس سے بیست الم ہی اس سے کیا گیا تھا کہ نز کی کی صنعت وحرفت کو ترتی دسینے میں امدا دکرے اس باک اسل سراب دوکر وٹر ترک یو ندنھالین مکونت سے اعتا و ایم اس کا سراید بر باکرسو اچه کر در نزی به ندگرد یا اور حب کاستعتی پر وگرامختر نه ہو ہے اس وقیت کاک مزید جہ لاکھ نزکی ہو نگر کی سالانہ امداد اسے دیلی منظور کہ لی۔ اس بنک کی انحتی میں دوسرے ہی سال کپڑے اور کاغذ کے انتظام برات كارخان قائم بو كم جن سے اس وقت تركى كى اسى فى صدى عزورت بوری ہورہی ہے اسی طرح کا غذکے جوکا رفائے قائم ہو اے معان سے تری کی بیاس نی صدی عزور مابت بوری موسے نگیس اور کھا ند کے اور نے واتنی نزتی کی کہ اب ترکی کو اسپنے خرج کے سے با ہرسے کھا کہ رساتھ كريك كى مطلق صرورت بنبس رہى ان كورخالان كے قيام سے مك طون نزگی کی صرور مایت رنه نگ بوری مور می بین دوسری طرف ملک بیس بیکاور كانام ونشان يانى شي رياسے -

اس صنعتی پروگرام کے مما تقد ساتھ آناترک سے ترکی معدیات کادریا در قومی صروریات کے سلے ان سے است نفادہ کاکام بی مشروع کردیاد

معدّنیات کے لئے برارمورا کے کنارہ کا علاقہ ج والبت زبیل ڈگ کہاتا ہے بہت مشہورہ سے سام اللہ علی میں اس علاقہ سے ۲۷ لاکھ ۸۸ میزارش کو کلہ ماس کیا گیا جس کی مقدار سرسال برابر بڑ مہتی جارہی ہے اس کے بعد تا نبا بیش کو ہا سسیسہ اور گند کہ کی کا نیس دریا فت ہوئی بیکا نیس زیادہ ترکی کے مشرقی علاقہ میں پائی جاتی ہیں۔ خاص کر انب کی فائیس بہت قبی نا بت ہورسی ہیں۔ اور او ق ہے کہ ان کا لاس سے برسال بندرہ لاکھ ۲۰ ہزارش تا نبا ماس کیا جاس وقت صرف السین است ترکی حکومت کو ۸۲ لاکھ ترکی ہی تدسالانہ ماس ہور ہے ہیں تا بنا ماس کیا و اس ماس ہور ہے ہیں تا سنا میں بور ہے ہیں کا مرب ہے کہ بیر رقم بہت جلد دوگئی ہو سے گی ۔ تا نبہ کے بعد گذھا کی کا مرب ہے کہ بیر رقم بہت جلد دوگئی ہو سے گی ۔ تا نبہ کے بعد گذھا کی خار ہی ہے۔ کا عبد کا مرب ہے ہیں کا مرب ہے ۔ چنا کنی اس وقت ۱ لاکھ من گذر کی اس علاقہ سے حاسل کی جارہی ہے۔

## امنا فرموگیا ہے۔ اور فزقع ہے کہ اس میں اور زیادہ اضافہ موگا۔

ترکی جمہور یہ میں ان جد بدر ماں اور سٹرکوں کا جال سامجھ گیا ہے اور ان کی تعمیر سے تجاری رس ورسائل میں بھی بیحد سہولت ہوگئی ہے۔ اور ان کی تعمیر سے زراعتی مشینوں کو سٹر وں اور دیہا توں تک پنچا نے میں مدد ملتی ہے اور دیہا تی کاسٹ تکار بھی ان ات حد بدسے فاللہ والحقائل میں جنا کنہ اس وقت ترکی کی عام بیدا وا دمیں جو معتد براصنا فہ وکھائی دیا ہے وہ ان ہی ربلوں اور سٹر کوں کی بدولت ہے اس کے علاوہ بڑے براے بڑ سے سے اور موٹر سروس اور موٹر سروس کی ما میں بئی سروسس اور موٹر سروس کی کا سلسلہ قائم کہ دیا گیا ہے ۔ اکد کا روباری صرور توں کے لئے لوگوں کی ہودر توں کے لئے لوگوں کی ہردرفت میں دیر اور وقت نہ مواکر ہے ۔

باقاعده تركى فوج ، حديد الات حرب سيمسلح ادر اعلى تربيت إنة

دولاکھ جو اواں مرفتن سے سکین ہد دہ فوج سے جس کا اندراج حکومت کے رحبروں میں موج دیسے وریہ ترکی کا آج مرفرد ایک تر ہیت یا فٹنے ساہی ہے آ ازک کے اس اعلان کے بعد کہ ہرو جوان ترک کے لئے دوبرس کی فوجی تربیت لازمی سے سے ترکی کی ایب کر ورستر لاکھ م ا دی میں کو نئ نوجوان ترک الیما نہیں لبنا جو فوجی نظم و صنبط اور کسیامیا زندگی سے بھیانہ محض ہو۔ دولاکھ باقاعدہ ترکی فوج کے ساتھ،، ۵جگی ہوائی جہان اورآ کھ ہزار وجوان سوا از ترک ہی تمہور یہ ترکیہ کے اسس موج د میں لیکن آباترک یَورپ کی موج دہ نعنا کو دیجھنے ہوئے ترکی کی موج ڈ ہوائی وت سے مطمئن نہیں سقے جنا تخبر الغول سے اکتر برسمس الماری کے یارلمنشری اجلاس میں ترکی کی جو کی تمنظم در مدید ہوا کی جہا زخر ماریح کے نے کیا رو لاکھ تری یو نڈی منظوری کی بجریز اپسیٹ کی تقی بھے تری مجلس ملید سے منطور کر لیا - اس کیا رہ لاکھ کی خطرر فم سے جمہور سے نزکید سے اسپ ففنائی بیرے کو مفنیوط سے مفنیوط زبنا نے کاکا م تشروع کردیا ہے۔ اور الملی اور انگلستان کے مار فالان کو اس سے بہبت سے بوائی جہاروں کا ر در تعنی و سے دیا ہے ، اس رقم کے علا وہ ترکی بجب میں سترہ لاکھ اینڈ فوجی مصار ن کے سے منظور مید سے میں اور ۵ مم لاکھ بونڈ اسسکی کی خریداری کے لئے علیورہ نکا نے علے ۔

موج دہ ترکی کے تعلقات اسے پر مسبول سے نہایت وسنس گوار

على الملك يَهِ مِن وَ كَا بِالْمَا عِنْ وَفِي كَى تَداووس الكهدم مِن بِي يَ الكه رميزدو وَيَ إدراسى من الله المسائلة من الما وكي الما وكي الكياب والمواحث المواحث )

میں ۔ سوئٹ روس سے معاہدہ مو دت ہے۔ مال ہی میں معرسے
ہی باہمی دوستی کا بیان ہو چکا ہے ۔ بلغان اور اللی سے بھی دوستی
ہے اسی سال معاہدہ سعدہ با دکے ذریعہ ایران عوات اور افغانشان
سے بھی رسنت، انتابو قالم ہو چکا ہے ۔ عوص قارجی طور پر بھی ترکی کی
پوزیشن نہا ہیت مصنبوط ہے اور دول یور ب اور الیت یا دو لاں میں کی
جمور بیا بنا ایک خاص اثر اور افتدار بھی رکھتی ہے ۔

جہور یہ اپنا گیک خاص اثر اور افتدار مبی رکھتی ہے۔ سکت فیل میں الدیم کے آخر میں الدیتہ فرانس اور ترکی میں اسکند رومذ کے معالم پرکچیہ مدمزگی ہدیا ہو گئی متی اور خیال تفاکہ دونوں حکومتوں کے نعلقات کشیدہ ہوجا میس گئے نیکن یہ قضیتہ سے الدیم کے سٹروع میں بحبُن و فوبی مطے ہوگیا اور دونوں حکومتوں کے در میان کمنی بڑ ہے نہ پائی۔

اس سال بین سیس استان میں ترکی میں دوا ور قابی ذکر واقع گذرے ایک بیکہ کردوں کے ایک خاص خبید ہے جن کا سردار شیخ رصانی جہدریہ ترکیہ کے خلاف بھرا علان جہاد کردیا رسمتر سیس اللہ میں الحوں نے حکوت کے خلاف سراٹھا یا لیکن چ کہ کردوں کے دوسرے قبائی اون کے سامحت نہیں سنے اس لئے یہ بغاوت بڑ ہے نہ بائی اور سردار قبیلہ شیخ رضا اور اس کے بندرہ سامخیوں کو حکومت لئے گرفتار کرکے فوجی عدالت کے میرو کردیا اور اس طرح اس شورش کا بغر شور وغل کے بہایت سانی سے فاتم ہوگیا دور اور اقعہ حبرل معمت الا وزک استعفال ہے ستر سیس اللہ میں دور اور ان کی جگرعار منی طور پر ان کی جگرعار منی طور پر مالی کے دور بر سنے وزیر اعظم مقرر مبال بایار کوج عصرت کی کیمبنٹ میں قودی مالیہ کے دور بر سنتے وزیر اعظم مقرر مبال بایار کوج عصرت کی کیمبنٹ میں قودی مالیہ کے دور بر سنتے وزیر اعظم مقرر

كرديا - التبدارٌ به انتشفام عارشي هانئين بعد مين جلال بايار مشقل طور برتر كي جہور ہے کے وزیر اعظم مقار کر دیے گئے اور اعفوں نے اپنی ٹی کیپنٹ بنالی عصمت الوالو آیا کرک کے مہاست برائے سائتی معتمد دوست اور مدر کار ہیں - قیام مہور بہ کے بعد یہ ترکی عکومت کے پہلے وزیر عظم منتخب ہوئے ۔ لیکن کچھ ازاں بعدرہ ف بے کے لئے الموں سے مگہ فالی کردی لوازن کا نفرنس کے بعد انھیں دوبارہ وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ اب کے مخالف بارن کی سرگرسیوں کو و یکہتے ہو کے ایموں کے نعنی کے حق میں ستعفی دید با - تنسری مرتب کی سنت این وزیر اعظم مقرر سر کے اوراس ات سے برابر ترکی جمہور ہے کے وزیر اعظم اور آنا ٹرک کے وفا دار دوست بسے س خری مرتبہ سات برس ک آنازک کے ساتھ کام کرنے کے بعدان کے متنعفی میویے کے اساب یہ تبائے جانے میں کہ سمبر سخت کے میں حب غیر حابب دار کمیٹی کی طرف سے اسینی مندر کا بدر کی مجوزہ مگرانی کے دولان میں دو روسی سی رتی جہازوں کوکسی نامعدم آب دورسی سے بحرروم میں ڈ ہویا اور اس سلسلہ میں روس اور الی کے درمیان تنا زعم بر ہاتوعظمت الالوكو بدا ندليش، پيدا بوگيا كهس در دا نيال ميس روس اور الى كى برى حراب مذہوجا ہے اس کیے کہ روسی بحری بیڑے کے جرار مورا سے بحیرهٔ روم میں نکلیے کا صرف ایک ہی را سنہ تھا اور وہ در دانیال تھا ۔اکہا راست کے آگے الی سے اپنا بحری بیرہ لاڈ الا توظا ہرہے کہ در دانبال کے اندر سی لڑائی سٹروع ہو ما سے گی اور ترکی غربیب کو مفت عداحناً بہیں مسنا بر سے کا - با الدانيد بيدا موتے سى عصمت او نوسانے دردانيال كو سند کرد بینے کی بخ یز بیش کی اور آنا ترک کی رائے کے خلا ن اس کی تتاری

بھی سٹر وع کردی میر حرکت، آبا ترک کی مرضی کے سراسر خلاف تھی جو جا ہے تھے کے کہ بہا بیت خاموسٹی سے حالات کا مطالعہ کیا جائے اور حب اس حالات کا انھی طرح ، ندازہ منہ ہولے اس وقت ناک کو فی علی قدم اس سلسلہ میں ندائعا جا سے کیو نکہ اس سے فواہ مخواہ ترکی کے عود بیز دوست روس کو شکا بیت بہیدا ہوتی اور ترکی کے وفار کو صدمہ بہنچا ۔

چائچہ بعد کے حالات سے بنایا کہ آنا ترک سے صورت حال کا نہا بہت صحے اندازہ لگا یا تھا اس لیے کہ اٹلی اور روس کی تکرار تو تو میں میں سے آگے نہ بڑھی اور معاملہ د بگیا۔

کہا جا تا ہے کہ آنا ترک نے عصبت الا و کی اسی گھرام کی کو وجہ قرار دے کہ این کا رائی کا دائی دے کہ این کا دائی دے کہ این کا دائی دے کہ این کا دائی انتقال دور ہو جا ہے ۔ اور الن کے تعمیلی فیصلوں سے ترکی وقار کو نقصان مذہبہ ہنے کہ اس چی کہ اس چی کے بعد عقمت الا نواور آنا کی مناقات ہمیں شہر کے لئے خراب ہو گئے اس لے کہ قیام جمہور ہے کہ بعدے اس قیم مجمور ہے کہ بعدے اس قیام مجمور ہے کہ بعدے اس قیم مجمور ہے کہ بعدے اس قیم میں اختلافات اکر بیا ہو کے دائی تعلقات میں کھی کئی درتا ترک کے ذاتی تعلقات میں کھی کئی فرق بنیں آیا ۔ جنا بخبہ عقمت الا و انحیٰ برجا سے بیلے اٹا ترک کیڈت فرق بنیں آیا ۔ جنا بخبہ عقمت الا و انحیٰ برجا سے جانے ان ترک کے ہیں شان میں حاصر بوے اور انحیٰ بوجا کے میں دلا یا تھا کہ وہ آنا ترک کے ہیں دفا دار رہیں گے اور آنا ترک جو خدمت الن کے سپردکریں گے اسے دہ بخرست ی بجالا بیکن گے ۔

جہور بیر ترکیہ کے نے وزید عظم طلال بایار بہلے آید جرمن سبک

بیں طازم سنے۔ بعد میں سوئر نبک کے قیام کے سلسلہ میں ترکی حکومت لے
ان کی حذمات حاسل میں۔ سوئر نبک کے علاوہ ترکی میں تین اور نباب جلال
با یار لئے قام کئے اوران کو ملک کے لئے مفید بنا یا ستا 10 ایک میں چھمت
الالاکی کیدبٹ میں قومی مالیہ کے وزیر مقرد ہوئے اور اسوقت سو برابر نہایت
کامیا بی کے ساتھ اپنی حذمات انجام دستے رہے ہیں۔
جلال بایار اس وقت ترکی میں سیب سے بڑے ماسرا قصاد یا ت

جلال بایار اس وقت ترکی میں نسب سے بڑے ماہر اقتصادیات سمجے ما سے ہیں اور آنا ترک کو ان کی اقتصادی قا بمیتوں ہر بورا بورا اعتماد سے یہ توقع کی عامر ہی ہے کہ جلال با بارکی مگل نی میں ملک ہرمتم کی معاشی اور اقتصادی کمزور بوں سے باک مہوجا سے گا۔

سوا سرخ عصمت الونون تے ترکی کا بینہ بیں اور کوئی اہم تبدیلی نہیں فی ادر اس تبدیلی نہیں فی اور خارجی حکمت علی میں کوئی فرت ہیں اور اس تبدیلی سے بھی ترکی کی داخلی اور خارجی حکمت علی میں کوئی فرت ہیں آیا ۔ ترکول کوایک نفسب العین ہے اور آتا ترک سے ہے کر ایک معمولی کا سنت کار آک اسب اسی نفسب العین العین اللہ عنے کی کوشسش کررہا ہو کے اور تا ہم ترکی کی عوامت کو ملک میں برابر اصلاح اور ترقی ہوئی جا ہے اور با ہم ترکی کی عوامت اور قرقی ہوئی جا سے اور با ہم ترکی کی عوامت اور قرار بر میتا جائے ۔

مسلفات کی ترکی جمپوریہ کا یہ سرس کی فاکہ ہے جے کمال آناتر کی بندرہ برس کی جد دجہد کا حاصل یا اس خواب کی تعبیر کہنا جا ہے جوآنارک کے سنتھا سے انتہائی مایوس کمن حالات بیں انقرہ کے زرعی مدرس بر میں دیجھا تھا اس وقت ان کے فیا لغوں سے اس کا مذات اڑا یا تھا اویدا پیر سے ان کے آئین آئ ترکی سے کام لیا تھا ریکین آئ ترکی جہور یہ جس انذاز سے آنا ترک کی فیا و ت میں اسے نی پیلی روایا ت

کے مقابہ میں بہت زیادہ معزز اور سر لمبند صینیت میں الیشیا اور
یور پ کے درمیان کھوی نظر آ رسی ہے اس کو دیکھ کران کے
ساتنی و سائنی غالبا ان کے برترین دست من بی آناترک کی علی صلاحیت ل
کے اعتبدات اور ان کی سنت معین کے احترام میں ایسناس
جوکا لئے یہ مجور ہیں -

بالجس بالمست پورب کی متلاطم سیا اور ترکی

سست ایس ایس الم سابر پاسے نازی جرمنی اور فاست شد اٹی کی مہنگا مہ سس ایس الم سابر پاسے نازی جرمنی اور فاست شد اٹی کی مہنگا مہ سرائیوں سے بور پ کی چو ٹی بڑی امن بیند " ڈیوکر ٹیک عکومتوں کا فااب و قور حرام کر رکھا ہے ۔ لیگ اقوام جس کی " ساکھ" پہلے بھی یورپ کی سیاسی مند یوں میں کچہ اچی نہ تھی ، پوری طرح و یو البہ موجی ہے قوموں کی " فوامش امن" انفرادی طور پر اس قدر بڑھ کئی ہے کہ اجب تاعی طامنیت اور " ستا ہے والے " کے فلا من متی ہ محاذ قالم کر سے کہ اجب سے کہ اس کی جنبس والے عملاً غلط "ا بت ہو چکا ہے ۔ نینج بر ہے کہ جس کی لا محلی اس کی جنبس والے قدیم اصول پر بسی مرک علی جو رہا ہے اور سارے یورپ میں فنسی فنسی قدیم اصول پر بسی مرک علی جو رہا ہے اور سارے یورپ میں فنسی فنسی بڑی ہو گئی ہے۔ ۔

جنگ سے گربزا ور قیام امن کے حذبے کی تنریفا نہ حیثیت سے
کسے انکار ہو سکتا ہے سکین یہ واقعہ ہے کہ موجودہ مالات میں پر بین
قرموں کا یہ حذبہ کہ ہر فتیت پر حنگ سے گربزکیا جائے "مجرانہ کروری کی صورت اختیار کرتا جارہا ہے اور الی اور جرمنی کے فتمت آنا و کھیٹر "
اس کمزوری سے پورا بورا فائدہ اٹھا تے ہوئے محفن و صوتس ہی دہین

یس بورب اور البشاكانقشد بدلتے بلے عارب ميں -

الی کو لام با دیات کی اور جرمنی کو خام است بیای صرورت ہے مہلونی "روس ایمبائر" کے خواب ویجھ رہا ہے اور میٹلر وسطی ہور پ میں پھر سے "جرمن سلطنت" قا م کر نی جا متا ہے۔ اس خواس خواس مشرک کا ظہر اس مرد برلن مور" کی صورت میں ہوا۔ جواس سے قام کیا گیا ہے کہ سامے سے اور ب کی سامے کہ سامے کہ سامے اور ب کو اس کے گرو کی صفح ہے جا کہا گیا ہے اور یہ منیرا سرا لوم کیو ہے دعولی اس محرر کا ایک تمیرا سرا بھی قام کیا گیا ہے اور یہ منیرا سرا لوم کیو ہے دعولی برہے کہ یور ب کے گرو اور دینا کی ساست کو" روم برلن و کیو ہو اور دینا کی ساست کو" روم برلن و کیو ہو کے مور برگھما یا جائے گا۔

خواہ بہ دعو کے کہی سنرمندہ میں ہو سکے یا مذہو سکے لیکن اس میں شک نہیں کہ اس انتہائی اشتعال انگیز اور جار جانہ سیاست سے فاصکہ وسطی یورپ اور مشرق بعید میں ایک منظمہ بر یا کور کھا ہے اور چوئی بڑی قوموں کو اس سن سیطانی انجاد "سے اسپ مستقبل کے متعلق سینت خطرہ محوس ہو سے لگا ہے یہ

سی سال بعنی سیم الی جی بی جمرین اور سولین ایک دوستانه معابد کے بدیسولین کی بہ فوامین پر ری بہر چکی ہے کہ اطالوی افریقی مقبوضات کی ظامل کی خاط بجیرہ کروم اور سو سُرکنال پر اسے بھی برطانیہ کے ساتھ مساوی اقتدار حاس بیرہ اسے بھی برطانیہ کے ساتھ مساوی اقتدار حاس بیرہ کے ساتھ مساوی اقتدار کی شام بوجا ہے اور نظام سراس معا بہدے کے بعد مسولین کی بوس ملک گیری کی سکین بھی بوجی ہو کی شام کی مسولین کی بہردم بد سے دالی حکمت علی میں بھیر کی تنہدیلی ہوئی ور فرانس بر بوگی اور خالباً کی تنہدیلی ہوئی ور فرانس بر بوگی اور خالباً

یہ دولوں سلطبت ال طاکر اس کو بھگت تھی ایس گی۔ سکن ہٹاری تا خت جوسطی میں جاری ہے اس کی ہے صورت نہیں ہے آسطریا کو جہ جا ہے ہونے کے بعد اب اس کی زومغربی اور ب کی جو بی جو بی جو بی اس کے ساتھ، بقان کی رہا ستوں اوران ریاستوں سے گذر کر ترکی جمہور ہے بر بران شروع ہوگئی ہے۔ چکو سلو کیا اور مہنگری جو اب آسٹریا کے خاتمہ کے بعد جمہور ہے جو میں ان کا مستقبل لا ہے ہی تا ریاس سکین روا جمہوں ہے اور مزکل میں نازی شد سے محفوظ نہیں ہیں کیو نکہ سہنگری کی دیوارمندم موسلے کے بعد ریاست یا سے بیان کا نازیوں سے سامنا موناناگر یہ ہو اور ریاست یا سے بیان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس اور ریاست یا سے بیان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس اور ریاست یا سے بیان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس ان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس ان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس ان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس ان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس ان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس ان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس ان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس ان کا سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس لئے اس کے اس کے اس سیاسی لیڈر چو نکہ جمہور ہے ترکی ہے اس لئے اس لئے اس کے نازی سیلاب کور د کینے کی ساری ذمہ داری عملاً ترکی پر ہم پولی ہے ہوں اس کے اس کے نازی سیلاب کور د کینے کی ساری ذمہ داری عملاً ترکی پر ہم پولی ہے ہوں کے سیاست کا سیاست کی ساری ذمہ داری عملاً ترکی پر ہم پولی کے سیاست کی ساری ذمہ داری عملاً ترکی پر ہم پولی کے سیاست کی سیاست کی ساری ذمہ داری عملاً ترکی پر ہم پولی کے سیاست کی ساری کی ساری ذمہ داری عملاً ترکی پر ہم پولی کے سیاست کی ساری دو سیاست کی ساری دو سیاست کی ساری دو سیاست کی ساری کو سیاست کی ساری کورو کی ساری کی ساری دو سیاست کی ساری کی ساری کورو کی ساری کورو کی ساری کی کی ساری کی کرنے کی ساری کی ساری کی ساری کی کرنے کی ساری کی کرنے کی کی کرنے کرنے کرنے کرنے کر

على بيشت المائدة كانداده تعاليكن المستقاع كه فرم مرمنون كى جارها نهبين فدى كے بعد لمقا من فنى برگى اور ياست يائے بقان نے ايك دل موكر حرمن بيش قدمى كا مقا بدكرت كى بجائے عليمه علىده جرمنوں سے سود اكرنا شروع كرديا -

میکوسلاد کیا کوم کم کھیے کے بعد جرمن پو لنیڈی طرف بڑسے اور پولنیڈ کومرکر کے اکوں سے
ڈ فادک اور نار دے پرچڑ ہائی کر دی مہنگری نے جرمنوں سے رشتہ جڑ لیا یا لینڈ اور بلجم علم کے سے
مقابلہ کے بعدج منوں کے ہختیار ڈوال دینے پر جبور مج گئے فرانس اندرونی کر دریوں کے باعث
جمن علمی آب نہ لاسکا ۔اس کا انٹر بقان پر پڑا۔ دو انیہ نے ایپ آپ کو جرمنوں کے والے کر دیا ر
بغاریہ نے بھی جرمنوں کی سر پہتی فیول کہ لی ۔ یہ نان سے اطماعی حبکہ بور سے بقی اس نے جمن میا ت
بغاریہ سے بھی جرمنوں کی سر پہتی فیول کہ لی ۔ یہ نان سے اطماعی حبابی ہوالیکن وہ بھی خم ہوگیا۔
مانے سے انکار کیا لیکن شکست کھاگیا ایکو سلا دیہ بھی جرمنوں کے مقابل جوالیکن وہ بھی خم ہوگیا۔
یہ نان کے فاقہ کے بعد جرمنی تری سے دوستی کا معابرہ کرکے دوس پر حلی ور مورموت رکس اور جرمنی

یور ب کے موج دہ حالات کا بہی منطقی نتیجہ مید سکتا ہے جہم سے اور پہ کی سطووں میں بین کیا رسکت ایکی اس نتیجہ کے طبور بذیر موسے میں بہت سی اسی موانعات بھی ہیں جفیس نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔

یور بین قو موں کا برا ہوا قواز ن بہت دون قائم نہیں رہ سکت اور مذمہ الله اور مولین کی دھونسیں ریا دہ دون کا میاب ہوسی ہیں۔ مالا اور مولین کی دھونسیں ریا دہ دون کا میاب ہوسی ہیں۔ مالا اب اس و بت پر بہوئ گئے ہیں کہ اٹلی ادر جرمنی کی طرف سے ہمی سے ہمکی سے ایک دفد حنگ کے شط عبر کے ہوئے نظر سکتے ہیں ۔ بہ فیاس ان دا کو ں ایک دفد حنگ کے شط عبر کتے ہو کے نظر سکتے ہیں ۔ بہ فیاس ان دا کو ں گھاتوں پر مبنی ہے جو اس و قت یو رہ کی بڑی بڑی قوتوں کے درمیان ہو کہ اس میں اور بجد زیادہ دوراز فہم نہیں ہے نیاں معلوم ہو تا ہے کہ ترکی جمہیں کے سیاری کا میا بیاں ہمیشہ سے مقوس منطقی احکام کی منت کا سیدار مغز صدر عب کی ساری کا میا بیاں ہمیشہ سے مقوس منطقی احکام کی منت

بغیدن بسلده لا برگر میں گھمسان کارن بڑا ہواہے دونوں طرف سے تقریباً دوکہ ورسا ہی سیدن بسلده لا بی رہ کیا ہے جواب
سیلن حنگ کے شعلوں سے محفوظ چلا آ آھے اور اس کے لئے ترکی کے مال اندلیش مریر فاہل مبارکبا میں ۔ دوران حنگ میں معمدت الانوا ورسراج، وغلو (وزیر فارج،) نے میں ند سراد مسلمت اندلیشی کی بھر اس کے ایم برت ادبیا کر دیا اور ترکی کو حنگ میں گھر مالے کا بھوت دیا اس سے ترکی و حکم میں کو دنیا کی نظرول میں بہت ادبیا کر دیا اور ترکی کو حنگ میں گھر مالے کا بہیں اس کا انداز و روس اور عرمنی کی حمل کے نیج بے بعد لگایا جا سکتا ہے العبت ہوا الحبید العبت العبت کے نہیں اس کا انداز و روس اور عرمنی کی حمل کے نیج بے بعد لگایا جا سکتا ہے العبت ہوا الحبت ہوا الحبت العبت العبت کے نہیں اس کا انداز و روس اور عرمنی کی حمل کے نیج بے بعد لگایا جا سکتا ہے العبت ہوا الحبت العبت کے میں میں یفین اترکی اور ترکوں کی بھائی مفرور ہوگی ۔ و مولای ۔

پذیررسی ہیں اس موقع پر مجی کسی قربب از فہم اور قرین قیاس نیتجہ پر حصر کر سے کے سے تیار مہیں ہے۔

یورپ کے موج دہ مالات کا ج قدرتی نیجہ موسکتا ہے اس کا آنا ترک کے وزید اعظم مبالی ا اور وزیر خارجہ ڈاکٹر رسندی آراس کو مئی کے دوسر سے ہفتہ بان ریا بیجد یا ہم الکر یا سست یا سے بقال کو آسے والے خطرات کے مقابلہ کے لئے اہمی الکر یا سست یا سے بقال کو آسے والے خطرات کے مقابلہ کے لئے اہمی سے تیا رکن اسٹر وس کو دیں ہے۔

دیاست بائے بلقان ترکی کا قدیم یو رمپنی جھا ہے۔ جے ایک معاہدہ
کے ذریعہ متحد کر کے اور اس کی مدا فعانہ فرت کو بڑ ہاکر آنا ترک سے جنوبی یورپ
گل بک مؤٹر طاقت بنا لے کاع وم کیا تھا ، چنا نچہ یہ سی عوم کا نتیجہ ہے کہ بلقان
کاریاسیں اس وقت بلاکسی اسٹٹنا رکے بوری طرح متحد ہو جکی ہیں اور ترکی
قیادت میں ان کی فوجی تعنظم بھی جاری ہے جو وقت پر کسی بر رپی حلم ور
کے مقابلہ میں یقینا اینے وجود کی حفاظت کر سکیں گی۔

ترکی کی اس حکمت علی سے مذمرت بلقائی ریاستوں کے بقا کی ضمانت

 ہوگی بکہ فود نزکی کی بور مین سرحدی بھی حلہ آوروں سے معفوظ مو گئیں اور وسطی اور رسطی اور وسطی اور وسطی اور دستی اور دستی کے ساکھ میں بڑھ گئی ۔

ریاست ہائے بلقان کی طرح آتاترک نے مشرق میں مجی ایک طبیف "اسلای جھا" قام کیا ہے۔ چانچہ بچلے سال معا ہدہ سعد آبادگی تھیں کے بعد افغانستان ایبران اور عراق ترکی کے ساتھ آبی رشتہ آجوت و مؤدت میں مسلک نظر آنے گئے ہیں۔ لیبن اس اتحاد سٹرق کے پہلومیں آبی خار بھی ہم مسلک نظر آنے گئے ہیں۔ لیبن اس اتحاد سٹرق کے پہلومیں آبی خار بھی ہم جو کچہ دنوں سے برابر کھٹک رہا ہے اور بید" وحدت عربیہ" کاتیل ہے جس کی موج دہ رفتا رسے بجاطور پر بیا ندلیشہ بیدا ہوگیا ہے کہ اگر اسس خیال کے سبغین نے زیادہ احتیاط اور ہوس مندی سے کام مذلیا تو ہے خیال کے سبغین نے زیادہ احتیاط اور ہوس مندی سے کام مذلیا تو ہے جا کہ رہا ہوگا ہے کہ اگر اسس بین ما دی سبغین کے دیارہ احتیاط اور ہوس مندی سے کام مذلیا تو ہے جا کہ رہا ہوگا ہے کہ اگر اس بین ما دی گا۔ اور انخاد مشرق کی پالیسی کو سخت نقصا ن پیونجا ہے گا۔

"وحدت عربیہ" کاتخیل در مہل ہے رہین دما فول بلکہ زیادہ میجے بیکہ خالف برطانوی دماؤں کی بیدا وار ہے ۔ حیگ عظیم میں حبب بن جوان ترک جرمنی کی طرف جھاک گئے تو برطانیہ نے ترکی کی قرت کو توٹر نے کے لئے عرب ہیں "وحدت عربہ" کے نام سے ایک جال بازا نہ تخر یک مشروع کی مس کا مقعد بہ تھاکہ" اتحادع ب" کے نام سے عوبوں کو ترکی سلطنت کے خلاف ابجالا جائے اور" ریاست یا نے متحدہ عربیہ "کا سنریاغ دکھاکراس" وحدت باسلامیہ" کے نکڑے اڑا دیئے جائیں جورت سے ترکی سلطنت کے زیسایہ اسلامیہ "کے نکر سلاطین جون کو قرابی کو قرابی کے جائے تھے ۔ اکٹر یو ترب کو قرابی کر تے تھے جونلیف بھی نام ہی ہی بہر حال ) تا کی ترب کو قرابی کر دی سلاطین جونلیف المسلمین ہی کہے جائے تھے ۔ اکٹر یو ترب کو ڈرا یا کر بے تھے۔

بطانيكو اين اس مقعدمي ببت جلد اوربرى اسانى سے كامياني ہوگئی ۔اس کے کہ عرب فون میں سے جرائیم پہلے سے موج دیتے۔ اور حباب عظیم ہی کے دوران میں جہاز، شام، فلسطین، عواق ادر مترق ارون ترکی اقتدار سے آناد ہو گئے اور حنگ کے بعد ان علاقوں میں برطانیہ ادر دا کے انتخبت برائے ام ع بی ریاسیق قائم کردی گئیں رسکین فلسطین برمرفائیہ نے اپنا انتداب قائم رکھا الکر سلالا لیے ایس برطانیہ سے بہود ہوں سے اس ارمن مقدس كي منول جو وعده كر ليا تقااس بوراكبا جا سك وفقه طويري مخفر یوں سیمیے کہ ترکی کی حیات نواور ان عربی ریاستوں کے تیام کے بعد " وحدت ع بيه" كى تحريك عرصيفتًا ان عربي رياستون كوترى سلطنت سے علیحدہ کر لیے کی این ہو تی متی و دان یومولود ریا ستوں کی اندرونی سیآ سیس الجھ کوفائب ہوگی اور اسپی غائب ہوئی ککسی کو یہ یا دعی نہیں رہاکہ ک ام کبھی کبھی سننے بل آ تا تھا وہ بھی فرانس کے مقابد میں ادر اپنی دا خلی الست كى اصلاح كے ساسلمين ور ندخنگ عظيم كے بعد" وحدت عربية كُ تعميري كرست شِين سجنيد كى كوسا تقدمسى عرب علاقد سے مشروع بنيكيكي " سيكن هي الماري المارك سن اينا" الخادسترن" كايد وكرام العلاى الله كرا على بيش كيا - اور جينوا ليك مين الني لا برقيا وت والبه مشرقي جمعا اللهُ كُرنا جا يا اوراس مطلب كے كے عوات ايران اورا فغانستان كے مَا نُندول مس بغداد مِن كُفنت وشنيدسروع كى تودنيا لي حيرت كسالق بتماشا دعماك " وحدث عربيه" كى تخريب مس كو بموت بوس كمي وكون كو ب وت مبر كني لحقى حياز كي حضرت جلالة الملك كو يكو كي إي إدا كني حبنول مي

اپن کیلی مجول کے کفارے کے طور پر اس کو کی کو" اتحا دسٹرق کے مقا بلہ میں آرہ دم ہوکر فرب فرب ہوا دی اور اس معاملہ میں جو کمی ان سے رہ مکئی اتی سے شام سے فرب ہوا دی اور اس معاملہ میں جو کمی ان سے رہ مکئی ہی اسے شام سے کا بوں اور ترکوں میں بہلے ہی سے کچہہ رنجسش چلی آئی میں اس تحر کی سے کچہہ رنجس کے برا یا نے میں فامی مدودی ۔ اور اتحا و سٹرت پر قواس کا کچہہ اشر برا اللہ شام اور ترکی مہرر رید کے تعلقات ہمسا بہ مو سے کے با وجود برا دور مند مذرسے۔

پیلے باب بین آپ بڑھ ملے میں کہ صوبہ اسکندرونہ کا قضیة لگی اقوام نے ترک کی حسب منشار مطے کردیا تھا -اور اس پر ایک حدیک ترکی افتد ار می تسلیم کر لیا تھا بیکن لیگ اقدام کے اس فیصلہ کے یا وجود اس ال جب بنج اسكندرونه ي فردا فتياري مكومت كے انتخاب كا وقت آیا تو شامی ترکول اورع بول میں تعدادم موگیا - ارمینیول سے بھی جرکی سے نکانے ما سے کے بعدیماں م بسے ہلی اور جو اسی سے ترکوں کے عانی دشمن سے ہوئے ہیں اس ترک عرب مبلو سے کو خوب خوب مواد اور فرانسیسی حکومت سے جے غیر حابب دارر سنا جا ہیئے تھا اساروب اختیاد کیاجس سے عربوں کو شدمتی می مخرص بہاں مالات رفعة رفست ا سے عجرمے کہ ترکی اور فرانس کے ساسی تعلقات میں بر مزگی بیدا مونکا الذليشه الوكيا الكين تركى اور فرانس كے و مد دار مدسربن ك اس صورت حال برسبت مبلد قابر باليا - اورسني اسكندرومذ كي المينى انتفا بان بلاشكايت كمل ميو سيّع -اسکندرونہ کے حالمیہ ع ب اور ترک ممگڑے میں در اس وہی وجد

عربیہ والانیں کار فر اتھا، شا موں کو بہ سرگر سند نہ تھا کہ سنجی اسکندرونہ کاعلاقہ میں سے نز کی سلافلہ و اور بعد کو سلافلہ و کے معایدہ کی روسے وہ بردار ہوچکا ہے بھراس کے زیر اقتدار ہم جائے لیکن سلافلہ و میں جب شامیوں کی قومی جدوجہد کے باغیث یہ طے ہوگیا کہ شام کو فور افتیاری کو شامیوں کی قومی جدوجہد کے باغیث یہ طے ہوگیا کہ شام کو فور افتیاری کو سیاسی نفرونسن کی حافظت کے لئے بھروری ہوا کہ خور اسکندرونہ کو بھی کومت فورافتیاری حامل ہو اور شام اور لدبنان کے ساتھ ملاکہ ان تعینوں فورافتیاری حامل ہو ایک ایک فیدر سن میں ماری ماری میں موسی کے خلاف لیگ کے اس فیعدا کو مانے یہ مجبور ہو گئے ہو

تری کے گردو پین کی سیاست کا یہ مخفر سافاکہ ہے ج کچلے اوراق میں پیش کیا گیا ہے اور مقعود اس سے یہ ہے کہ تری کی موج دہ سیاسی مورت حال ہوری طرح روسننی میں آجا ہے اور قارمین کو بطور فود بداندازہ کرلئے میں آسانی رہے کہ آئندہ حباک باصلے دونوں صور نوں میں ترکی کی پزائین کیا ہوگی ہ

حیقت بہ ہے کہ ترکی جمہور سی ک جائے وقوعہ اپنی حزانیائی میشت سے جس قدر اہم ہے اسی قدر نا ذک ہی ہے دنیا کے دوسی

عده میکن بن اسکندردند کا به سا را تغیید جن مستقدید می اس طرح فتم کر دیا گیا که فرانس ما وی کی سعایده انگار دیا - بدمعایده انگار ترکی برطانید اور فرانس کے درمیان جوانته احرب کراب کا کہتے ۔ ( مولفت ،

سے بڑے خطوں (براغطموں) کا یہ نقط القدال ہے اور اورب اور الشیا
کی سیاست اور تمدن دونوں سے اس کا براہ راست تعلق مبی ہے۔
ایک ملک ایک قوم اور ایک تہذیب کی خاطت اس قدر مشکل نہیں ہو قدر دوختف تہذیب کی خاطت اس قدر مشکل نہیں ہو قدر دوختف تہذیب کی خاطت مشکل نہیں ملک اور قوم کی خاطت مشکل نہیا تا قدر دوختف تائے وہ قرار رہ سے تہدور یہ کا فراد دیبت عرب و قار کے ساتھ ہے اس وقت قائم وہر قرار رہ سعی ہے حب اس کومشرق اور معزب کی سیاسی اور تمدن کئن مکن سے بالات ایس کی مربرا مذقیا دت سے اس وقت ترکی جمہور یہ و اقد ہے جس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ آنا ترک کی مربرا مذقیا دت سے اس وقت ترکی جمہور یہ و اور بیر واقعہ سے سرحین سے مرحینیت سے جس ملید مرتب پر بہونی و یا ہے وہ مرقم کی کمش کمش سے ارفع مرحینیت سے جس ملید مرتب پر بہونی و یا ہے وہ مرقم کی کمش کمش سے ارفع اور بڑی حداث دور گاری زرسے محفوظ ہے۔
اور بڑی حداث کو ادت روزگاری زرسے محفوظ ہے۔



ای بخر د من میں کا تشت کی اور اس کو لبلها آ کمیت بنادیا۔ ایک تعلی
ہوئی اور قصلہ یاری ہوئی فرم کی سرداری کی اور اس میں دندگی کی نئی روح
پیر ناک دی۔ صدیوں کے فلا موں کو روایات قدیم کی زنجیریں کا مس کر
آ ذاد کر دیا۔ اور یو رب کے مرد بیا رکو جسم اللہ میں لب گر بہونے
چکاتھا اپنی مجزانہ تو توں سے نہ صرف دو بارہ زندہ اور تندرست کودیا
گیداس قدر تو انا اور معنبوط بنادیا کہ آج مالک عالم اس سے آتھ ما سے
تو سے سنرا تے ہیں۔

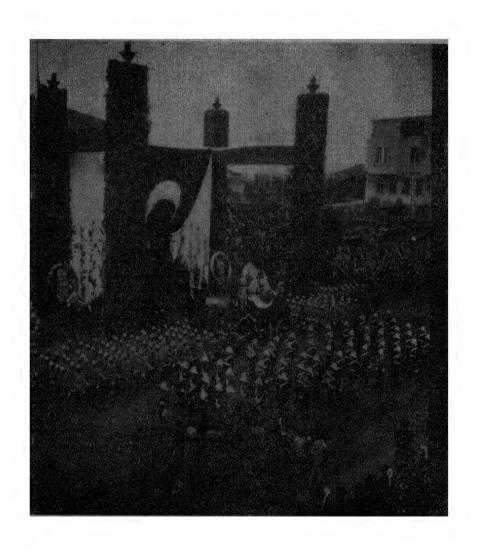

اللوك مرهوم كا جازة

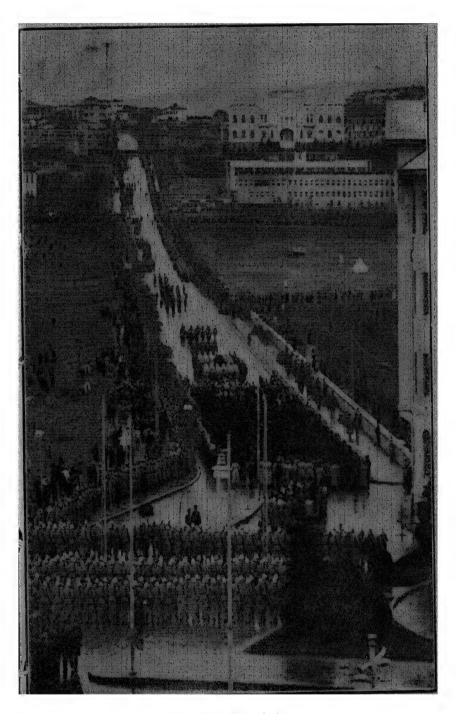

اناترک کے جلازے کا جلوس

## آنا نزک کی زندگی مخدس میشن پو را بوگیسا!

ترک قر مذلت سے کل چکے ایک باوقاد اور ہرا عتبار سے آ ذا در کی جہد ریہ کی بنیا دیں بھری جا چکیں رٹرکوں کی نی نسلیں ایک نے احساس فو دواری اور حبر بہ حسب دطن سے سرشار ترقی کی ان را موں بہ جبال کے سردار اور رسنا لئے ان کے لئے مقرد کو دی تقیل گامزن بہوگئیں۔ قدیم دوایات حتی کہ فاری مقدن اور معاشرت بھی ترکوں کی تباہی اور کمزوری بی جن کا یا تھے تھا ایک ایک کے سے آزادی وطن کی قربان گاہ پر بھینٹ جڑھ کیس ترک ایک بنی قوم بن گئے ۔ نئے سئے وصلے اور نئے نئے اوا دے ان میں بیا میو گئے ۔ مغربی تدن کا طلعم فوٹ جو معدلی سے ان کے دلوں بیں ان کی دوں بیں ان کی دوں بیں گئر کئے ہو سئے تھی رخصت میونی جو معدلی سے ان کے دلوں بیں گئر کئے ہو سئے تھی ۔

ابی معاشی وساکن کامی العنین اطاط کرنا آگیا ۔ اپنی صروریات ذرگی کے لئے غیراقوام کی الخبی مختاجی مذرسی مرکویا تذک النی ذات براعتما د کرنا سکھ گئے ۔ اپنی غدا داد تو لو سے کام لینے کا سلیقدان میں سب الم بوگیا ایجا دو اختراع کے میدان میں ان کی صلاحیتوں کے جو سر کھلے گئے ادر اپنی معاشی ترفیوں کا راغنیں جُب کا بڑگیا ۔

ا تا سرك تي زندگي تا مقدس من يور ا بوگيا ا

ساڑھے جدسوبرس بعدتر کی تلوار بھرنیام سے نکلی اور اسپنے پرائے۔ حرمیوں سے ایک ایک کر کے اس مرت کے سارے اختلافات مطارکے۔

دوست و فور مسرت سے جو مے گے اور دشمن مہروت ہوکردہ گئے ترکی ہا تھ اب بی کا طابعتی ہے ا ترکی ہا تھ اب بی صرب لگا سکتا ہے ؟ ترکی تواراب بی کا طابعتی ہے ا پرائے بیر ختم ہوئے نے رشع جوڑے گئے دوست ہمین ہ کے لئے علیف بن گئے اور جوکل کا ترکی فون کے پیاسے تھے اور اسے صفحہ ستی سے مٹا دینے پر سلے ہوئے سے اس نئی اور انتہائی عنیور ترکی کے قلعۃ احباب ہیں سف ار مونا اینے لئے باعث فر سیمنے نگے۔ سیاست کے بازار میں ترکی ساکھ دوبارہ قائم ہوگئی اور ایٹ یا اور ایٹ کی اور ایٹ یا اور ایٹ کی کی مقدس مشن یو را ہو گیا ۔

۱۹۹ اکتو برتری جہور ہری سال گرہ کی تا بیخ ہے احسان مند بڑکاس دن صید منا ہے ہیں اور اسپے کات دمہندہ اور محن کے حصنور میں کی محبت اور حقیدت کے نذرا نے بیش کیا کہ تے ہیں سے منائی دلیک ہو ترکوں نے یہ نیدرھویں عید منائی اور اسی شان سے منائی دلیکن یہ آخری عید متی جس بیس الحنیس اسپے محن کے حصنور میں حاصری دسپے کی سعادت حال مرد کی اس میں الحنیس اسپے محن کے حصنور میں حاصری دسپے گا۔ صبات حال مرد برابر آتا ہی رسپے گا۔ حب نک ترکی قادر برابر آتا ہی رسپے گا۔ حب نک ترکی قادر برابر آتا ہی دسپے گا۔ حب نک ترکی قادر کی ماس نہ ہوگی۔ کردہ اس سے میں گیا اور وہ بیتی مالی شافیا۔ کردہ اس سے میں گیا اور وہ بیتی مالی منافیا۔ کردہ اس سے میں گیا اور وہ بیتی مالی منافیا۔ کردہ اس سے میں گیا اور وہ بیتی مالی کی مال پر بیرو نجا کر ان کا کما ل ان سے میں گیا اور وہ بیتی مالی۔

به ایک زیر دست تو می حاد نه تھا' ایساحا دیشہ جس بے ساری ترکی کوہو

سرے سے اس سرے تک ربخ وغم سے نڈہال کردیا اور ترکی ہی کوکیا سارے عالم اسلام بلکہ سارے ایشیا کو بچین کر دیا - اس کے کہ آارک صرف ترکوں ہی کے سردار نہیں تنے بلکہ اسلام کے نا مور سپوت اور ایسٹیا کے زبر دست فاتح اور ہیرونجی تنے -

اس موقع پر ترکوں سے جس انداز سے اپنے ممن اور اپنے سردار کا سوگ منایا اس کی مثال تا یخ میں کہیں و هونڈ ہے سے نہیں مئی ترکی کے عوف وطول میں انتہائی حزن وطال کی فغنا طاری کئی اور ترکول کا ہر فردا تا ترک کا سوگو ار نظر آنا تھا۔ ترکی فو اتین سے خعنوصیت کے ساتھ آتا ترک کا سبب سے زیادہ ما لا کیا ان کے ساہ پوش گروہ کے گروہ ترکی انتہا میں جبوں کی صورت میں بین کرتے ہوئے گذرتے دکھائی دیتے تھے اور یہ انسان مارکر سوگو اردن کے ساتھ ہوتے جائے۔

اور ورتیس می شال مقیس مجمع کے دہاؤگی تاب مذلاکر جال کبت ہو گئے ۔ 1 تا ترک کے ایک محبت وعقیدت کی یہ آخری شہادت تھی جو اس دن ترکوں سے بیسٹ کی ا

جنازه کا مبوس اس سے کہیں زیادہ وحد الگیزنظارہ مبیش کرتا تھا۔اس موقع پر وہ دسست فرح جس نے آتا ترک کی زیر کمان مبدان سقاریہ میں فتح ماس كى لتى " سقار يد مار عج " بجاتا ميوا حبوس كے آگے آگے تھا اس كے بیعیے آنا ترک کا آابوت اور آابوت کے پیعیے آنا ترک کے وفا دار دوست اور مددگار سفے- اوران کے پیجے دول عالم کے نما سندے برسندسرسا تھ تھے۔ امران کے پیچیے سیاہ پوس ترکوں کا ایک بے بنا ہ ہجوم تقا۔ سینکروں ہوائی جہا جدس کے اور ففنانے مسان میں گشت لگار سے مقع اور ترکی توب فالے ذرا ذراسی اخیرکے ساتھ ماتمی فائبرے آماترک کی حدا نی کا اعلان کر رہے تھے ترکی ہارسینٹ سے آا برک کے شابن شایاں مقرہ کی تعمیر کے سے ایک لاکھ ترک پونڈی مناوری دی متی بلکن اتن جلد اس قدرعظیم البتان عارت ج کریتر نہیں ہوسعت متی اس کے عارمنی طور پر آیا ترک کا تا بوٹ القرہ کے نمائش گرمیں رکھ دیاگیا- اوربیبی دول عالم کے نما نندوں سے آباترک کے حضورمی اختری خاج عقيدت بيين كيا-

عصمت الذنوا تا ترک کے جانشین مقرر موسے یہ دہی عصمت الذنو ہیں ج استخلاص وطن کی حدوجہد میں ہمیشہ آیا ترک کے مشرکی وسہیم رہے اور مبنیں آیا ترک کے وفا دار اور معتمد دوست موسلے کا بھی فخرجاس تھا۔ موج دہ ترکی میں

صفت ہے کہ ان سے بر مدکر اس منصب جلید کا کوئی صدار می مدگار ضموصًا اس سے بین اور جانے بین کہ آنا ترک کے مقدس مشن کی تجمیل میں ہدان کے مدگار رہے ہیں اور جانے بین کہ آنا ترک کے مقدس مشن کی تجمیل میں ہدان کے مدگار عصمت اور اور آنوں ہے کہ وہ انتیان مو گئے اور انفوں نے اعلان کیا کہ وہ ایک تنا براہ پر جلیس گئے جا آنا ترک بنا گئے ہیں آنا ترک کی یا دکو تا زہ دکھنے کی بید بہترین صورت متی لکین ترکوں نے اس سے بھی بڑھو کہ یہ کیا کہ آنا ترک کی یہ بہترین صورت متی لکین ترکوں نے اس سے بھی بڑھو کہ یہ کیا کہ آنا ترک کی یہ بہترین صورت متی لکین ترکوں نے اس سے بھی بڑھو کہ یہ کیا کہ آنا ترک ہی رہیں گئے کہ سین ہو گئے جا ہر چو کتے سال جمہور ہے ترکیہ کی صدار ت بیان کے ایک متحذب ہوا کہ جو ہر چو کتے سال جمہور ہے ترکیہ کی صدار ت کے لئے متحذب ہوا کہ با جمیت اور شرائیت ترین قوم ہیں جوابے مربی بر بیٹا بت کہ دیا کہ دہ ایک با جمیت اور شرائیت ترین قوم ہیں جوابے مربی اور محن کی قدر بنچا ہے ہیں۔

ترکوں کا بہ عذبہ ان کی " قرمی زندگی " کامظہرہے جو دا دث عام میل لکی بقا در ترکی کی منانت کر "ار ہے گا!

اب اس سے کے زندہ عادید موسلے میں کس کوشبہ سوسکتا ہے حسب سے دنیا میں سی زندہ قوم اپنی نشان مجوری !!

دہ سپاہی تنے اور تمام مر سباہی رہے! سیاہی نڈر بے باک اور دادث کر دو پیش سے کمبی مرعوب نہ ہونیوالی فطرت كامالك بوء يس - آنا تركمين بيرصفات بدرم كمال موج وكفيل -مبدان کار زار میویا میدان سیاست، کوئی رسمی کانفرنس میر مانج کلف صبت وہ آ ب کو ہر مگرسے اسی منظر آ میں گئے۔ دشمن کی تعداد اوراس کی فوت و شوکت سے وہ کمبی مرعوب مذہر

اور مذ مخالف سے مخالف حالات سے مجمی الحنیں سراسال کیا۔ حب طرح دشمن کے گو لوں اور گولیوں کے طوفان کو وہ انتہائی بے مگری

اوربیبا کی سے فروکر سے ہے اس طرح وہ اسپے فطری عوم واراد کے کی قرب موارات کی قرب موارات کی قرب کے سیلاب کی قرب کے سیلاب

کارخ کی ہے تکلف بھرد یاکرنے سے۔

میدان حنگ میں بار ہا ترکی فوجیں انتہائی ایوس کن حالات میں ہی ان می بے مگری کی وجہ سے فقند رمیں اور سیاست کے سیدان میں بری سے بڑی مخالفتیں بمی ان کے فطری عزم وارا دے کے آگے سرنگون نظر سنا المهدة كا داقعہ ہے ۔ قسطنطنیہ بیں آزاد یا رسینٹ كے ممبر گرفتار كركے مالٹا بھجد كے وہ الفرہ سكے دہ الفرہ سكے دہ الفرہ سكے دہ الفان كردیا اور ایک آنا ترک كے سركے كے دس سزار روپہ کے انعام كا اعلان كردیا اور ایک فہار فرج قرم پرسنوں كے كھلنے كو انا طوليہ بھیجدی ۔

سلطانی فوج آ ندمی میخم کی طرح بلغا رکرتی ہوئی انفرہ کی طرف برسنی لگی ۔ فو دانفرہ میں قوم پر ستوں کے خلاف بناوت ہوگئی ۔ توم پرستوں کے ول دوب عمّے - ابان کے لئے اطاعت یا فرار کے سوا جارہ بدریا۔ رات کو انفرہ کے مدرسہ زر اعت کے بڑے یال میں اتا ترک کے رفيق ومدو گار كرنل كرفعت على فواد ، داكم عدنان ، خالده و دب عصمت فیفنی اورکرنل عارف آخری مشورہ کے لیے جمع میں مرسم کے احاط میں زین کسے گھوڑ ہے تبار کھڑے ہیں اکہ صبح سلطانی فوجوں کے انگورہ میں داخل ہو الے سے پہلے وطن کے ان فدائیوں کو ترکی کی سرحد کے بارلیجائیں کرنل عارف فرار کے سارے انتظامات ممل کرکے بال میں داخل نیمے بن برشخص رومانی کرب و اذبیت میں سبتلا ہے۔ یاس وحر مال مرجر و پر برس ریا ہے ۔ کمرہ میں موت کی سی خاموسٹی ملاری ہے۔ نیکن آنا ترک ان مایو سیوں کی صف میں شامل نہیں میں وہ گردن نیجی کئے پشت پر ہاتھ با ندھے مہایت گہری سونخ میں کرہ میں ہٹل رہے میں ۔ کرنل عارت کے کرہ میں داخل موتے ہی دہ چ نک بر ستے ہیں۔ چرہ سے بجائے خوف دہراس کے فود اعتما ذی اور آسی عورم وارا دیے کی پُر علال کیفیات ظا برمدن میں اورسا تھ ہی ج سن میں ڈوبی عولی اواز بیکہتی ہوئی سانی دیت اور اہم لایں گے ۔۔ اخردم ک ! ۔ مٹا دیں گے یا فودست

مٹ جائیں گے!"

بدایاب سپاسی کا فیصلہ تھاج انتہائی ایوس کن حالات میں ہی گھرنائیں
جانتا۔ اور خطرے کے وقت مبیطہ دکھانا مہیں جا مہتا۔
عور کیج؛ اکیا ہی وہ تاریخ فیصلہ نہیں ہے حبس سے ترک کی متمت

ببط كرركه دى ال

منہ ورہے کہ آنا طولیہ میں حب یونانی فوجیں انیوں قرہ حصار "
کا بڑھ آئیں ، ترکی فوج ل کی سقیم حالت کو دیجھ کہ انقرہ کے کرسی سنین مربر دوں ہے ہو کہ رنا ہاں انا ترک ید دیا کہ ڈالنا سنروع کیا کہ یونان سے ملے کرئی جائے ۔ فرانس سے بھی اس موقع پر بیج بجا دکرنا جا یا اور بونانی نما سند ہے کے ساتھ اینا سفیرا تا ترک کے حصنور میں جھیجہ یا اس سفیر کے این اور فران ہی میں دہ بوفو علی این دور فران ہی میں دہ بوفو علی ہے۔ ایک اور فرانسیسی سفرار گفتگو کرنی جائے ہے۔

پیان نمائند سے کے اس موقع کو عنیت سجیہ کر اپنی قوت وسؤکت کی مہوا باند سبی شردع کر دی ۔ آبا ترک نہا بیت خاموسٹی سے نجی نظریں کئے بیعظے سنتے رہے ۔ یونائی سبیماکہ اس سے میدان مارلیا۔ بے وسٹوک اپنا مقصد میان کرگیا اور ترکوں کو بیا دوستانی مشورہ دے گیا کہ ترک اب سخمار فوال دیں اور ای ان کی بناہ میں آجا بیس ۔

گرج دار آ واز میں فر ماما :۔

" آپ نے جو کچھ فرایا میں نے منا ۔ جو مقصد آپ کے کرا سے نے تھے وہ اسی طرح پاسن پاسن ہوگی است جس طرح بیان ہائی ہوگی جس طرح مید کا معاملہ اس کا فیصلہ اب آپ کے اور ہمارے ورمیان الوار کرے گی ——
جس کو مولاد ہے ! "
جس کو مولاد ہے ! "
تواری نیصلہ کردیا اور دنیا نے دیجہ لیا کہ نتے مولا نے کس کو دی!!

جنگ عظیم کے دوران میں در دانیال کا معرکہ آنا ترک کی فوجی زندگی میں کا میابی کا بہلا موقع تفاجس سے الحوں نے بوری طرح فائرہ الحقایا اور ہی در میل ان کی شخصیت کو دنیا سے متعابد ان کی اعت مجابلہ در میل ان کی شخصیت کو دنیا سے متعابد ان کر اسے کا باعث مجابل در میل ان کی صرت چا میس سے معاذ پرجہاں ترکوں کی صرت چا میس

ہزار فوج پڑی تھی اسی ہزار آ ازہ دم انگریزی فوج عملہ کر بیٹی جرمن سپہ سالار لیان فان سنڈرس کے واس جائے نہ ہے اور اسے اپنی شکست کا یقین بہوگیا ۔ شکست کی صورت میں چ نکہ ترکی کے تعلقات آسٹریا ارتبرمنی سے منعطع ہو جا سے کا خطرہ تنا اس کے وہ اس شکست کی وہ دری اسپنے سر بینے سے گریز کرگیا اور کیلی پولی کی سادی فرم برک کمان کا ل آ انترک کے سپرد کر دی ۔

کس قدر نازک کو تع ہے! ۹۹ فی صدی ناکا بی اور مشکل سے مرف ایک نی صدی کا میا بی کا فرینہ !!

سکین کمال آیا ترک اس موقع کو ہا تھ سے جانے بہنیں و ہے اور بے دہڑک اس اہم شربن ذمہ داری کو قبول کر لیتے ہیں۔

دنیا کے ذمہ دار ماہرین منگ کا اعترات ہے کہ منگ غطم کے دوران میں مرف در دانیال ہی کا معرکہ اصول حرب کے اعتبار سے کا میاب ترین معرکہ کہا جا سکتا ہے !!

دوسرا موقع کمال آیا ترک کوشام کے محاذ پر ملا - ایخوں سے جمن سپ سالار کی مرضی کے مثلا ف محض اپنی ذمہ داری پر ترکی فوج ل کوشام کے اصلی محاذ سے بین سومیں پیم مٹاکر خانص ترکی سرحد میں اپنا مور جبدت الم کیا -ادر صلب کے محاذ پر انگر سیروں کی مند وست ان فوج کو شکست فاش دے کر ترکی علاقہ کو برطان کی آخست کی ذلت سے بجالیا -

آئ تری جہدر بید کی جؤبی سرعد دہی ہے جہاں کمال آنا ترک سفائی آخری مورجہ قام کیا تھا!

تیسرا موقع البیخ حربی جو سرد کھا لئے کا آیا ترک کو میدان سقا ریمی ملا اس معركُ ميں تين لا كھ يونا يوں كے مقا بلرميں صرف ايك لا كھ تركى سياه عتى -اين محنى تعداد كے ساكھ يونانى فوجيس تازة دم إدر حديد الات حرب سے سلم بی تقیں - بر خلات اس کے ترکوں کی اتعکی ہوئی وجوں کے یاس مذسامان رسد ہی کانی تھا اور بنہ کاست حرب؛ اور اہمیہ اس معرکه کی بیر تقی که اگر بیزنانی سفاریه میں روکوں کو شکست دید بیتے تو بھرانھیں کوئی روکنے والا نہ تھا۔ سارا نا طوامیہ بی<sup>نا بی</sup> سلطنت میں شامل ہومانا - اور ونیر ولدی وہ دیر سنہ تمنا برائ جس کے لئے اس سے بے وجه ترکوں پر فوج کسٹی کی متی ۔

معرکہ سفار یہ سے بعد ہی آیا ترک کا شار دنیا کے بہترین اور کامیاب ترین حبراوں میں میو لے لگا - اس لئے کہ اس نا برا بر کے مقابلہ میں توک<sup>وں</sup> كومحض آیا ترک می کی معجزانه فوجی عهارت کی بدولت نتح نفسیب بیونی تقی اس معرکہ سے نہ صرف نزکی کی بلکہ میچے معنوں میں سارے ایٹیا کی قسمت پلٹ دی اور آئندہ صدیوں پاک کے لئے این ماکو یوروبین قوق کی احنت سے بالیا ر

دہ آمہیٰ عزم دارا دے کے مالک سنتے! جس معنف ہاتس فروم گن کی رائے ہے کہ:۔ " ترکی انقلاب دنیا کے ادر انقلاب سے مختلف معن ایک ہی عزم واراد کی میدادارتها "

ترکی انقلاب کے متعلق بہ حقیقتًا نہا بہت صحے اور سچی رائے ہے پہلی

بات تو اس انقلاب کے متعلق ہے ہے کہ اس میں عوام کے خربی بار داہتی جو کسس اور حز بہ سے متعلق کا م نہیں لیا گیا اور مذعوام اس تا م دولان میں کسی خاص حز باتی اشرسے مدموسش ہو کر" اصول نظم و صنبط" سے گر سزال نظر آئے۔ یہ اسی عمیب بات ہے کہ اس معاملہ میں دنیا کے کسی انقلاب کو اس کے مقابلہ میں نہیں رکھا جا سکتا ۔۔۔ انقلاب قرن اور دیوانگی کا ایک طوفان ہوتا ہے، وحت یا نہ منبط موں کا ایک حزن اور دیوانگی کا ایک طوفان ہوتا ہے، وحت یا نہ منبط موں کا ایک سیلاب ہوتا ہے جو آئ کی آئ میں سراس چیز کو بہا نے جا آ ہے جو آسکی راہ میں حال ہوتی ہے اس کا معہوم ہی ان حذ باتی بلکہ زیا دہ صحیح ہے کہ ان غیر ذمہ دار حیوانی قوتوں کی کا رفر ما کیوں سے عبارت ہے جوکسی فاعدہ قانون یا صنبط و نظم سے مانوس ہی نہیں ہو تیں اسے میارت ہے جوکسی سین ترکی انقلاب اس وحشت اور دیوانگی سے پاک ہے۔ پیر بھی ایپ نین بین ترکی انقلاب اس وحشت اور دیوانگی سے پاک ہے۔ پیر بھی ایپ نتا ہے کہ اعتبار سے انقلاب ہی کہلا آ ہے ا

دوسری بات اس انقلاب میں بہ ہے کہ اس میں فونٹریزی صرف فارجی طافتوں کے مقابلے اور مجا دیے ہی میں بوئی اور اس کئے ہوئی کہ ترکی کو غیراتو ام کے انٹر سے آزاد کرایا ما سکے - فانہ جنگی پر نہ اس انقلاب کی بنیا در کھی گئی اور نہ افتقام ہوا!!

آزادی کی حدوجہد کے دوران میں تعبی اسی باتیں بے شک بیدا ہوگئی تقبی جاگر بڑھینں وان کا نتیجہ شا بدخانہ جنگی کی صورت میں بحلما بشلا حب سیواس کا نفرنس میں قوم برسوں سے بالانفاق یہ طے کر دیا کہ لا ایزل کا باقا عدہ مقابلہ کیا ما سے اور آ ازک اس نہم کی رہنائی کریں تو ا دہم نے

حس کا بے قاعدہ نشکون طوایہ کی بہاڑیوں میں اوط مار میں مفروی تھا ارور جیب جیب کرین اینوں پر جیا ہے مارا کرتا تھا اس فیصلہ کو تسلیم نہیں کیا ادر آتا ترک کا عکم ما سنے سسے اسکار کر دیا۔ ا دہم کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ کرعلی فرا دہمی سٹر ایس سے مینالخیہ اس موقع پر طانہ جنگی کا قوی اندیشہ بيد البوكيا تقا ليكن آماترك بي حب دعياكماديم رسنجيده باقرب كاكونى ال نیں ہو آ ہے اور وہ با کلوں سی سے مکلاعا یا ہے قو اکنوں سے کونل رفت کی مانحتی میں اوسم کی سرکو بی کو ایک جو بی سی فوج مجیجدی حس سے اوسم کو قرنیہ سے مار بھٹکا یا اور اُس کے بے قاعدہ کشکہ کو ترکی فوج میں شامل کولیا اور علی فواد چونکه بیلیے ہی آبائب ہوگر آنا ترک کی مانحتی قبول کر چکے تھے اس كن سي سارا منكامه بغيركسي الجنن اور بي جبني كي ختم بوكيا --اسى طرح اس وقت بمي ما نده في كا خطره بدو بوكيا لها رحب كاظم فره بكرا حبزل تؤرا لدمين، رؤ ب الأاكثر عدنات ا درخالده ادبيب جيب باأثمر ترکوں نے اٹا تاک کے طرز حکومت کسے اختلاف کیا اور غلیفہ علیہ لبید كوان كى مرصى م خلات دواباً ره سلطان بنا دنا جا با بير موقع هيقتًا تركى ك الع بہت ازک تھا ۔ سکن عوام نے چ کہ ان ترکون کا ساتھ نیں دیاتھا اس کے بیاتخہ کی رک منظم حکومات کے خلات صرف جید جا ہ طاب افرادی سازست بن کرره کمی اوراس گناه کے کفارے میں آ ل عثال ان کومدیند کے لیے بتری سرز مین جبوط بی بڑی ۔

ایسامعدم ہوتا ہے کہ آباترک نے دوران انقلاب ہی میں جدیدتر کی کا ایک نقشہ البیا ذہر میں قالم کہ لیا تھا اور آی کی سمیل کو اپنا متعمد إذ ندگ

قرار دسے لباتھا - بیری مران کا اس قدر راسخ اور ارا دہ اس قدر لیکا تھا کہ اس راہ میں بڑی سے بڑی مخالفت سے بھی انفیس کھی بدول بہتیں کیا ۔ اور نہ مشکلات کے مقا بلہ میں وہ کھی کر ور نظر آئے - وہ ایک اسی و ایاب میں وہ کھی کر ور نظر آئے - وہ ایک اسی و ایاب میں سے مخالفتیں کرا کرا کر فود مخزو باس یاست مو جاتی تھیں ایاب زبر دست چان سے جے مخالفتوں کی نیز سے نیز ہم ندمیاں بھی جنبش مذور سے تیز ہم ان میں ایاب در سے تیز ہم ندمیاں بھی جنبش مذور سے تیز ہم اندمیاں بھی جنبش مذور سے تیز ہم انداز ہمایاں بھی جنبش مذور سے تیز ہم ندمیاں بھی جنبش مذور سے تیز ہم انداز ہمایاں بھی جنبش مذور سے تیز ہمایاں بھی جنب میں جنب نے دور سے تیز ہمایاں بھی جنب نہ دور سے تیز ہمایاں بھی جنب نہ دور سے تیز ہمایاں بھی جنب نے دور سے تیز ہمایاں بھی جنب نہ دور سے تیز ہمایاں بھی جنب نے دور سے تیز ہمایاں ہمایاں

ا بین اس مقد نے دئے کوئی بڑی سے بڑی قربانی اسی نہیں تی جو اکھوں سے بڑی قربانی اسی نہیں تی جو اکھوں سے انتقادت کی صورت میں دشمن لو دشمن ا بین سا تھیول، ایپ وفادار ادر جگری دوستوں کی کی پرواتھیں۔ کی ۔

دہ یہ عور مرکہ جکے سے کہ ترکی کو نیاجہ دس کے اور ترکوں کی ساری بوسس یہ اور فرسودہ روایات کو ختم کہ کے رکھ دیں گے بہی دہ سادی عرکہ سے رہید اور فرسودہ روایات کو ختم کہ کے اس عور مرکب کو اوران کے اس عور مرکب کو اوران کے اس ارا و سے کو بیست نہ کرسٹی ۔ ان کی بیوی تطیفہ فائم جن سے آنا ترک نے اس قدر روانی ا نداز میں شادی کی متی اور جنیس جا سے بھی بہت نے ان کی سرگر میوں میں مخل مہو میں ، آنا ترک نے اخیس بے بیلف طلاق دیدگی اطیفہ فائم افغیس بہت عور بیز تھیں لیکن ترکی اخیس بے بیلف طلاق دیدگی عور بیز تھی وہ اسے ایک کھے کے لئے بھی برداشت نہیں کہ سکتے سے کہ ان کی بیز بیوی اس مقدس میشن میں ان کا با تھ بٹا سے اور وصلہ بڑیا ہے کو بیز بیوی اس مقدس میشن میں ان کا با تھ بٹا سے اور وصلہ بڑیا ہے کہ بجا سے ان مان کے بجا سے ان مان کی بیرگر میوں کو بے انٹر بنا سے کی مخت شرک ہے۔ ان کے بجا سے ان با کے بجا سے ان بین کر بینا ہے کی کو سکت شرک ہے۔

کرنی عارف الاترک کے جگری دوست اوراس وتت کے ساتھی من حبب آیا ترک فرح میں ایک معولی سے کرن سے اور الذریا شا المین آ گے نہ بڑھنے و بیتے تھے - ان دولوں کی دوستی اس قدر بڑھ مھر گئی تھی کہ لوگ ان دو بوں کو قریبی رسٹ نہ دارسمجا کرتے تھے سمزنا کے مقدمہ سازس میں یہی کرنل عارف دوسرے ساز شیبوں کے ساتھ عدالت کے کھرے میں کھڑے نظرا تے ہیں حب ان پر سازس کا جُرم نابت ہوجا اسسے اور عدالت مجرموں کی بیانسی کے کا غذ صدر جمہور بیز کہیے کے حفنور میں جمیحتی ہے تو اور کا غذول ایس کرنل عارت کی بھانسی کامجی وارنٹ ہوتا ہے ، آنا ترک کا سکر بیری کون عارف کا دار نٹ بین کرتے ہوئے جمجكتا ہے اس خيال سے كه ياشخص مدنوں آنا ترك كا جگرى دوست راہم شاید آیا ترک اس کو معات کر دیں ۔لیکن آیا ترک بلاکسی میں وہیش کے اس بر اسین وستخط شبت کرد سیت بین اور کرنل عارت جی معمدلی مجرون ک طرح کھانسی یا جاتے ہیں ۔

آنا ترک کے حریفوں ہے جہاں ان کے طرز کو مت براعترافیات
کے ہیں کرنل عارف اور تطیفہ فالم کے داقعہ کو بھی فوب فوب اچھالا ہے۔
اوران سے وہ آنا ترک کے ہوس افتدار پر دلیں لا لئے ہیں۔ لیکن ہم اس
سے منفق نہیں - اقتدار ہی عاں کرنا اگر آنا ترک کا مقصد وحید ہوتا تواتخلاص
وطن اور آل عثمان کے اخراج کے بعدا کی سے ایک زیادہ مرنبہ تسکین ہوس کے
بیموافع اخیس ل جکے سے بلکہ عالم اسلام کی طرف سے اخیس ترفیبر ہمی دی

تفیلین آنا ترک نولین نہیں سے اپنی ذات اور اپنا فا ندان کھی ان کے پیش نظر نہیں رہا۔ دہ صرف ترکی کی سر ملبندی چا ہے سے ادر ترکوں کوئن حیت القدم معرز اور مفتح کرنا چا ہے سے سے ۔ العبتہ وہ اسنے فود رائے کے اور ان کے عزم و الاوے کی قوت اتنی ذہر دست تھی کہ اسپنے اس مقد مین کی تجیل میں کی جز باتی روک کونسلیم نہیں کرتے سے ۔ اسی کے ساتھ ان ہیں اتنی اخلاقی جراگت بھی تھی کہ شدید تربین قومی خطرہ کے وقت اسپنے اس میں اتنی اخلاقی جراگت بھی کہ شدید تربین قومی خطرہ کے وقت اسپنے عربی زوستوں اور ساتھیوں کی کواس مقدس مشن کی جسینے شرچ ہا دیں۔ اس کے با وجود ترکی نقلاب اس اعتبار سے کا میاب تربین انقلاب سے کہ اس میں تاریخ کے سارے اس عتبار سے کا میاب تربین انقلاب خوا بات خوا بات کی اس میں عرب کہ اس میں عرب دورا و سے کی بیدا وار تھا اور عوام کے جوئن و حبر بہ کواں مطابق دخل نہ تھا۔

ده مربی اور مصلحت ازین مربی می به به به دونوں صفات ایک می شخصیت میں بھی مصلحت ازین مربی میں بھی ہو۔ بلکہ یہ دونوں صفات ایک می شخصیت میں بھی جمع نہیں ہواکر تیں ۔ نیکن آنا ترک کی ذات اس کلیۃ سے ستشنی تھی وہ بس بائے کے میا ہی کے میا ہی کے میا ہی کے مار بھی کھے اگر ایک طرف ان میں یہ قدرت کے میا ہی کے ایک طرف ان میں یہ قدرت کی میا ہیں کے دومری طرف ان میں بہ قدرت بی کہ ایپ وطن کو غیر ملکی آفتد ارسے آن ادر کر ایکن تو دومری طرف ان میں بہ عملاحیت بھی تھی کہ ایپ قوت بازوسے ماس کی موتی آنا دی کو مہدیت میں کہ ایپ قوت بازوسے ماس کی موتی آنا دی کو مہدیت میں کہ اور برقرار رہے کی صفا نت می کرھا میں ۔

وطن کو از دکرا نے کے لئے ایموں نے غیر ملی طاقتوں سے مجاب کی۔ تمی لکین از دی کے تخفظ کے لئے جوطریقہ وہ اختیار کر ا چا ہے تھے اس کے لئے انھیں خود اسپے ہم وطنوں سے مقابلہ کرنا پڑا اور یہ مقابلہ غیر ملی طاقتوں سے زیادہ سخت تھا۔

صدیوں کے پر آنے طرز حکومت کو بدل دینا آسان کام نہیں تھا اور بندوں سے بوکر ناسہل تھا جو صدیوں سے بندوں ناسہل تھا جو صدیوں سے ان کی میراث بن گئے ستے ۔ لیکن آنا ترک لے بید دونوں کا معجزا شہار سے کہ دیکھا ہے اور اس قدر تیزی اور آسانی سے انھیس سرانجام دیا گئانی سادی دنیا ترکی کی اس کا یا پلٹ کو دعیمتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ سادی دنیا ترکی کی اس کا یا پلٹ کو دعیمتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔

آ اترک نے ترکی جمہور بیر کے سر سرشعبہ کوجس جس انداز سے منظم کیا وہ او خرکیا ہی تعدد کی اور کی محفاری کی اور کی محفاری کی اور کی محفاری کی محفاری تعلقات کے سلسلے ہی میں نظا سر ہو ہے ۔

وران کانفرنس میں اپنے تد ہر اور دائش مندی سے وہ سب کھ جائل کر کھینے کے بعد جو ترک عاص کرنا چا ہے تنے وہ اپنے ساہرے دشمنوں کو کی گفت بھول جاتے ہیں اوران سب سے مسا دیا نہ شرائط پر ملیفا نہ معاہد کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ " اتحا د مشرق " کی ایک نئی سیاسی تح مایہ ہے کواٹھے ہیں اور مشرق کے ان اسلامی ممالک کو ایک رشتے ہیں با ند ھد دستے ہیں جنیں اس قیم کا اتحا د بھی دنیا سے سیا ست ہیں ضروری ہوتا ہے۔ اس قیم کا اتحا د بھی دنیا سے سیا ست ہیں ضروری ہوتا ہے۔ کوزان کا نفرنس میں سب کچم تو ترکوں کو ب چکا تھا ۔ لیکن در دونیال بہر

ان كا مالكانه قبضه تسليم نهيس كياكيا تقاء آما ترك اس وقت تومصلحًا جيكي بورم تے ۔لکین معتاوا یو میں جیسے ہی الی مستدر فوج کشی کر ا سے آتا ترک سی کو وج بناکہ دراو انبال برتری کے مالکان قبصنہ کا اعلان کر و بیتے ہیں اور مونٹ رے کی کا نفرنس میں دول اورب سے اس کی تونیق کرا سیتے ہیں ۔ جمیور بہتر کی سے سوویے روس کے دوستا نہ تعلقات میں اور مدتوں سے جیا ہے تے ہیں ۔ اسپین کی فانہ جگی کے دوران میں حب جبزل فرنیکے جها زون پر نگرانی سشروع کی جاتی است نواس سلسلے میں روس اور الی میں دو روسی جہازوں کے غرف موجائے کے باعمن رخبش سرا ہو جانی ہے اور ب رخبش کیدین و بون بین اس قدر نازک صورت ا منتیا رکر جانی بسے که ان دولون قوق کے ایس میں دست گریان موج سن کا اندلیشہ پدیا موج آ ہے اس سعصمت او و وزير عظم كونشوس بوتى سعد ادر العبس بدخطوه بوناس كمكبيس روس اور اللي كى درادا نيال ہى كے ديا نه بر عظر ب نه ہو عاب اور اکر دہ کار ترکی کو فواہ مواہ اس میں انجمنا بڑے وہ گھراکر در دانیال کو مندکردیم کا کم دے ویتے ہیں آیا ترک اس غیر مدبر استحکم کو فوراً منوخ کر کے وروانیال کاراسنہ روسی جہا زوں کے لیے کھول و سیتے ہیں اور عصمت رنونو کو اس اخلات براستنی دیا پرانا ہے۔

آرک کے تدبر اور صلحت اندلینی کی یہ بالک سرسری مناسی میں الکین ایک بات ان سے بہرمال یہ فوبی ابت موتی ہے، وہ یہ کہ آیا ترک قدرت کی طاف سے حیرت الگیز طور پر متو ازن و ماغ کے کر آ کے کتھ اور ان میطات اور واقعات سے حیرت الگیز طور پر متو ازن و ماغ کے کر آ کے کتھ اور ان میطات اور واقعات سے منا فشر ہو سے بغیر نہایت خشک اور منطقی اصول بر نتیجہ اور میجھ

نبخد بکا کے کا بڑا اچھا سلیقہ تھا ہی وجہ ہے کہ ددل یورب جو سیا سیا تی مخرہ کا است کا دہا کا میں اور فراست کا دہا است کا دہا است کا دہا ان بڑا۔

دہ مسلے سے سے قوم کے نبض سن ناس اور بیدار مغرب ہی ہی ہی تا ترک کی اصلاحات کو بڑی اہمیت حاس ہے اس سے کہ ان ہی اصلاحات کی مدد سے آنا ترک کی کا یا بیٹ اس سے کہ ان ہی اصلاحات کی مدد سے آنا ترک سے ترکی کی کا یا بیٹ دی اور صفحہ سے تی ہر ایک اسی غیور بلند وصلہ اور ہرا عتبار سے متدن قوم بیداکر دی حس کا سرما بیہ حیات درخشاں ماضی کے بجا سے مستقبل کی روشن و قات سے عمارت ہے ۔

اس میں شک نہیں کہ کسی قوم کا شان دار ماصنی بعد کی نسلوں میں اپنی قوم کی غلمت وجروت کا احساس صرور بید اکر ڈیٹا ایسے ۔لیکن اس قوم میں "زندگی" نہیں بید اکر سکتا ۔ زندگی، کا ضح احساس اگر بیدا ہو سکتا ہے قومتنظیں ہی کی روشن ہو ہو تنا سے میں موسکتا ہے۔

ایشیا میں مغلوں اور تا تاریوں کا مامنی د کیھے کتنا ورخشاں ہے۔ چنگیز بولے با دکی طرح دشت گوبی سے اہمتا ہے اور آو سے سے زیادہ یورپ پر چیا ما تا ہے لیکن جس تیزی سے بہ بولہ اٹھنا ہے اسی تیزی سی فناہمی ہوجا تا ہے اورمغل آوہی دنیاکو تا خت و تا راج کرنے کے بعد پھرائی دشت گوبی میں بند ہوجا تے ہمیں اور اسپنے اس با جبروت ماضی کی میراث ان کے حافظ میں دور چنگیزی کی فوشگواریا دکی صورت میں باتی رہ جاتی ہواؤیس. بھر براار الم آنا ہوا بھتا ہے اور و محصے ہی دیکھتے یورپ میں وریا کے فرسینیوسب کے کن رہے اس کو مصب کر دیتا ہے ۔ سکن اس کی ہوئے کھوٹ بہوتے دیر نہیں ہوتی کہ اس کی یورپ اور ایشیا کی اس وسیع سلطنت کے بہوتے دیر نہیں ہوتی کہ اس کی یورپ اور ایشیا کی اس وسیع سلطنت کے بہوتے دیر نہیں اور تا تاریوں کے باس اس باعظمت ماضی کی میراث سوا کے اور کھ باتی نہیں رہتی ۔

خور ترکوں کو دیجھ لیھیے 'سلمان اول کے وقت میں حب کہ ان کے عوصلے جوان سفے ان کی سلطنت کی دسست کیا بھی اور د حیدالدین کے زمانہ میں جواس خاندان کا آخری نام لیواتھا وہ کیا رہ گئی تی ؟

اصل بیں آن قوموں کوجن کا مافنی مہت شا ندار ہو تاہے ، اپنی قدم روایا سے جوامندا در اللہ کے باعث اپنی آئی ہیں روح کھو بیطنی ہیں اور محف توہات کی شکل اختیار کر جاتی ہیں ایک قسم کی عصبیت سی بیدیا ہو جاتی ہے اور بیعصب ان بیس اس قدر بڑھہ جاتا ہے کہ کھیروہ یکسر بدلے ہو سے حالات بیس کھی اپنی ان قوہات کوکسی تا زہ حبرت اور مفید سے مغید اصلاح کے عوض بھی ترک ان توہات کوکسی تا زہ حبرت اور مفید سے مغید اصلاح کے عوض بھی ترک کرسے بر نیار نہیں ہوتی سے جواجے برکم در اور روبر ترزل ہوتی جاتی ہے گئی ان قوموں کی کیفیت جو بڑ ہی ہوتی رفتار تدرن کے ساتھ اپنے قدم نہیں ملاسکتیں ایک ایسے فا فلد کی سی ہوتی ہے جواجے کا رواں سے بجرائی دشن کی بیس ملاسکتیں ایک ایسے فا فلد کی سی ہوتی ہے جواجے کا رواں سے بجرائی در اس سے بجرائی کے میں ہوتی ہیں بھی کا رواں سے بجرائی کے میں بھی کا رواں سے بجرائی کے میں میں بھی کا نہیں میں بھی کا نہیں اسے جواجے کا رواں سے بحرائی کے میں میں بھی کا نہیں بھی کا نہیں بھی کا رواں سے بحرائی کے میں میں بھی کا نہیں بھی تا ہوتا ہے۔

انقلاب سے پہلے ترکوں کی الکل بہی کیفیت تھی یہ قوم جساڑ سے چھم سوبرس سے پور ب اور ایٹیا کے درمیانی علاقوں پر حکومت کرتی رہی تھی، اپنی حنید فطری خصوصہ یا ت بھی رکھتی تھی اور اس کی کچھ قدیم روایات تھی تھیں جودوس ی قوموں کے اختلاط سے بیدا موگئی تنی لیکن امتداد زمانہ کے بات ان روایات کی صلی روح غائب موجی متی اور بید مفن تو ہمات کی عورت اختیار کرگئی تقیس حس سے ترکوں کی فطری خصوصیات میں بھی زبگ ساگیا تھا اور بدلے موسئے حالات میں اپنی الفرالدیت کو قائم رکھنے کی صلاحیت ان سی رخصت موگئی تھی۔

ان تو ہمات کا اشر چ کہ ترکوں کی زندگی کے ہر شعبہ کو متا شرکہ چکا تھا اور اس قدر گہرا چڑا ھا اگر جیکا تھا اس قدر گہرا چڑا ھا کہ محصٰ معمولی ساعلات اس برکا رگر نہ ہو سکتا تھا اس کے قوم کے اس نمفن شناس طبیب حاذق سنے اس موض ہی کو پیخ و منیا و سے اکھڑ سے کا تہیہ کرلیا اور ترکوں کی زندگی کے ہر شعبہ کو بلیٹ کر رکھ دیا۔

ترکی کی انقلابی اصلاحات کے سلسلہ میں آنا ترک پر سبہ اعتراعن کیا جاتا ہے کہ الحوں نے ترکوں کوج ایک مشرق قرم بھی مغربی رنگ میں رنگ دیا۔ اور اس رشنہ کو منقطع کر دیا جو صدیوں سے مشرق کے ساتھہ قائم جلائ تا تھا۔ اس اعتراعن کا جواب فرد آنا ترک لے بید دیا تھا کم :۔

"ہمارے بین نظر صرت ترکی کی فلاح اور بہبود سے ہے ہم ہر بات کو ترکی ہی کی نقطہ نظرسے دیجھتے ہیں اور ایر بیت با اور ایو رہ باتیں ہم قبول اور ایر بی سے صرف وہ باتیں ہم قبول کرنی چاہیں جو ہمارے نئے مفید ہوں "۔ آا ترک کے اس مفرے جا ابدکو بیمیا تھے نئے ترک کی مجزا فیا کی اور سے اسیاسی پرزشن کا مانیا ہہت مزوری ہے ترک ایک ایشانی قرم بیشک ہے لیکن صدروں ورثین کا مانیا ہم ہیشک ہے لیکن صدروں

سے اس کا واسطہ ایشیا سے کم اور اور پ سے زیا دہ رہا ہے جس کے باعث ایشا کی فرسودہ روایات کے مقابلہ میں جن ہر صدیوں سے جمو رطاری تھا ہور کے تیزی سے بالے ہو سے تدن کا اشران بر برا اور المفول سے قبول می کرلیا ۔اگا و اس وجہ سے کہ وہ طبعًا ایساکہ کے پر مجبور سننے دوسرے ان کی سیاسی میزورت انفیس مجبور کررسی تھی کہ وہ اپنے ہمسا بدیورب سے برگا نہ نہ رمیں ۔ سکن وہ بوری طرح ایک مغربی قوم بن جائے سے مدلوں جھکنے رہم اس "نے کہ مشرق سے ان کا تعلق بالک میں منقطع مہیں ہوا تھا ان کی سلطینٹ کا بڑاحصہ اب بھی مشرقی تھا اور اس حصہ میں مسلما بذر کے ایسے مقدسس مقامات بھی شامل تھے جن پر قبضہ واقتدار قائم رکھنے میں ترکوں کے لئے ابنی مشرفتیت کو باتی رکھنا بہت صروری ہوگیا تھا رسکین سے افائہ کے بعد سیصلہ مبی جا" اور ال اوران مشرقی علا قوں نے فود ہی ٹرکوں سے قطع تعلق كركميا - ترك اب بالكل أزاد سف مسترق كادباؤان برس ميث كيا امداب وہ اپنی بقا کے لئے اپنی مرضی کے خُلاف اپنی مشرفینت کی نما سُن كرك يرمجبور مذسعف -

مشرقی علاقوں سے قطع تعلق ہوجائے کے بعد ترکوں کا تعلق صرف یورب سے باتی رہ گیا تھا اور اس تعلق کو استوار رکھنے کے لئے اس بات کی هزورت تھی کراس مغربی رنگ سے عوام ترکوں کو ممی بے تعلیف ہو سے کا موقع دیا جا سے جو ترکوں کی اور دہند ب سوسائٹی پر مد متیں گذر میں کہ چڑھ دیکا تھا فی الحقیقت جواصلاحات آیا ترک سے ترکی میں افذکیں ان سے ترکی کا اون کیا طبقہ بہبت

ما نوش تقا ا ورمنو سط طبیفه میں نمبی اس کی طلب بطرمتی عبار سی تمتی - البته ا ما طو کے دیہانی اور کسان البی اس رنگ سے مالونس نہیں ہو نے سقے مید کمال آما ترك كالفاكه العول في أما طوليه ك جابل ويها يتول كى ديجيت مى د میسے کا یا لیٹ وی اور اپنی ر ندگی کے متعلق ان کا صدیوں کا فرسورہ نظرید کمیسر بال ڈوالا اس معالمدسی ترکی کے اویخ طبقہ نے آنا ترک کی بہت مدد کی جو پہلے ہی مغربی تدن اور معاشرت سے بے کلف تھا۔ اور در صل اسی طبقه کی مدوسے آنا طولیہ میں آنا ترک کی یہ انقلانی اصلامیں اس قدر حلر کا میاب بمی موگئیس ورنه ترکون کا قدامت پرست ملیقهِ اور مرب کے تھیکہ دار دروسین اور مولوی اس منزل کو آنا ترک کے لئے اس قدر کھن بنا دیے کہ شا بداس کے بیو بخناان کے کیے المکن ہوجا آ۔اس بر می درویتوں مولویوں اور قدامت پرستوں سے آناترک کی ان اصلاحات کی تخالفت میں کو کی کسرنہیں جیوٹری اورحب مجی انفیس موقع ملا مذہب کے نام برحوام کے مذ بات کو شعف کر ہے کی اپنی طرف سے پوری پوری کوسٹ ش کی لکین ا ان کی یہ کوسٹشیں عوام میں کا میاب نہ ہوسکیس اور سرموقع یان غریوں كوبرى طرح منه كى كهانى يولمى إ

آ اٹرک کی انقلابی اصلاحات میں تعالم اسلام "کی طرف سے سب سے زیادہ عور توں کی ترادی اور ترکوں کی معزب زدگی پر اعترامن ہوئے اس کا آنا ترک کی طرف سے یہ جو اب تھا:-

"عالم اسلام ؟ - کیا ہے دہی عالم اسلام نہیں ہے۔ جس کے دُوران میں ترکوں کے دُشمول سے سازس کرکے ترکی کوصفی ہی سے مٹا دینا چا ہاتھا؟ کیا اسی عالم اسلام لئے اُس دقت جبکہ ترکی دشمنو ل کے زعہ میں کھینس گیا تھا اُسے غافل پاکراس کی کیشت یہ دُوار نہیں کیا تھا ؟

أن إس بيرض كيس عال بوكباكه وه تركى معالمات

پرمخعہ کھولنے کی بھی جرات کرے ؟

آاترک کے اس تلی جواب سے جہاں بہنا بت ہوتا ہے کہ ترک کوب شام اور فلسطین کی اس بیو فائی کو نہیں بھولے ہیں جو حنگ عظیم کے دوران میں ان سے سرز دہوئی تھی وہیں اس حقیقت پر بھی روسٹ نی ٹی تی ہو۔ کہ آیا ترک ترکی معاملات میں کسی مبذ باتی نظر بیرکا ہے صرورت احرام کرنے کے لیے تیار نہیں سفتے الحقیں اس پر اصرار تھا کہ ترکی ترکوں کے لئے ہے۔ ترکوں سے بینیکسی کی مدد کے اس کو محفن اسپ قرت بازوسی آزاد کرایا ہے اس لئے ترکی حدیدی تعمیر بھی خالص ترکی نقطہ نظر سے ہوگی اورکسی کو اس میں لب کشائی کا حق منہ موگا۔

اس نظریہ کوسی بیات کے اس جواب کے قطع نظراسی باب میں آا ترک کے اس جواب کے قطع نظراسی باب میں آا ترک کے اس خواب کے متحت الخول لئے ترکی میں سیانقلابی اصلاحات نا فذکیں اس اعتراصٰ کی کوئی اسمبیت ہی باتی نہیں رستی جعالم اسلام لئے ترکوں کی مغرب زوگی ہر کئے سے ۔صدبوں کے واسطے تعلقات اور کیا نگرت کے بعد اگر ترک بیہ سیمتے ہیں کہ ان کی قومی فلاح اسی میں ہے کہ وہ مغربی تہذیب بغیر کسی تر اس حزائن کے قبول کرلیں تواس میں کسی کو اعتراصٰ کاحق کیا ہے ۔ اگر ترک مشرق کی قدیم اور فرسودہ روایات کو کو اعتراصٰ کاحق کیا ہے ۔ اگر ترک مشرق کی قدیم اور فرسودہ روایات کو مشرق روایات کو ایس کے رہیں ج

الارکھن میں میانی کیرکو پیٹے جائے کے سیخت خلات سے
اورلیبا پوئی کے دہ قائل مذہبے دہ ہو ہہ جاہدے تھے کہ اصلاحات ہوں و
عمیں نے ساکھ ہوں ان فرسودہ روایات کا سمہ بھی مذلکا رہے مجوں نے
میں نے ساکھ ہوں ان فرسودہ روایات کا سمہ بھی مذلکا رہے مجوں نے
مزکوں کو ہراعتبار سے کر وراور فردا بنی خاطت کے ناقابل نبارکھا تھا۔
جنائی بر کی میں جواصلا حات ہو میں دہ اس تعمیل کے ساکھ ہو میں کہ
افوں سے ترکوں کی زندگی کے ہر شعبہ کو بدل فرالا رضی کہ فرہبی رسوم بھی
اصلاحات کی فردسے مذبع سکے۔ مذہب کی املی روے کو بر قرار رکھتے ہوئے
در ویٹوں اور مولویوں کی فردساختہ اجار ہداری کوخت کر دیا۔امت اور زنانہ
کے باعث تو ہمات سے ترکوں کوا کی نئی اور زندہ قوم بنا ڈالا۔
کہ دیا اور سراعتبار سے ترکوں کوا کی نئی اور زندہ قوم بنا ڈالا۔

ان ندہی، اصلاح کے ووران میں بعض طفوں میں ترکوں کی بیسینی اور لا فرہیں کے بھی چہ جے ہوئے ایکن بیمض غلط فہیوں کا نیتجہ سے فرمب اسلام کے متعلق آنا ترک کا نظریہ بیر تھا کہ فرمیب تندنی ترقیوں کی را ہیں انہیں ۔ بلکہ دنیا کے سارے مذامیب میں صرف فرمیب اسلام ہی الیسا فرمیں سے جس میں دنیا وی ترقیوں کا ساتھ وسینے کی پوری پوری صلاحیت موج دہ ہے۔ اس میں اگر کوئی کمزوری ہے قو وہ ورویشوں اور مولو ہوں کے وجود کی امیل موج دہ ہے اس میں اگر کوئی کمزوری ہے قو وہ درویشوں اور مولو ہوں کے وجود کی امیل موج دہ ہے اس میں اگر کوئی کمزوری ہے قو وہ درویشوں اور مولو ہوں کے وجود کی امیل میں میں میں ہوگئی ہے حجوں سے اپنی اجارہ داری کو قائم رکھنے کی خاطرا سلام کی امیل دوج کوئی میں میتلا کر رکھا ہے۔ اسی خیال کے ماسخت ترکی سروجین کو آنا ترک کے کے چکر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اسی خیال کے ماسخت ترکی سروجین کو آنا ترک کے ملاؤں اور در ولیشوں کے وجود سے پاک کیا اور ترکوں کو فرمیب اسلام کی امیل دوج سے مانوس ہو لئے کا موقع دیا۔ اور نی المحقیقت آنا ترک کا یہ آننا بڑاکاری موج کہ فرمین اصلاح کی آاریخ میں اس کی نظر نہیں ل کئی ۔

وه السنان سن برمبكال المنان سن برمبكال المنان من برمبكال الموج وتقيل إ

آاترک کیمن کا بیسرسری فاکه خبر کمی رہے گا اگر ہم بیاں ان کی چند ذانی خصوصیات کا تعذکر ہ نہ کریں ، شہرت سبندی یا شہرت طبی ایک انسانی کردری سے اور اس کردری میں اربخ کی بڑی سے بڑی اور نام آ ورسے نام آ در شخصیتیں مبتلا نظراتی بیں ۔ لیکن آ ایرک کی سیرت حیرت انگیز طور پراس کردری سے پاک ہے ۔ ان کی نر مرک ایک میں مصدمیں کوئی واقعہ ایسا نہیں گزراجس سے پاک ہے ۔ ان کی نر مرک این میں اور نہ اپنی ببلک زیدگی میں اور نے اپنی ببلک زیدگی میں اور نہ اپنی ببلک کر داری میں اور نہ اپنی ببلک کر داری میں اور نہ اپنی ببلک اور نہ اپنی ببلک کر داری میں اور نہ اپنی بالک کر داری میں اور نہ اپنی ببلک کر داری میں اور نہ اپنی ببلک کر داری میں اور نہ اپنی ببلک کر داری میں اور نہ اپنی بالک کر داری میں اور نہ اپنی ببلک کر داری میں اور نہ اپنی بیابل کر داری میں اور نہ ایس کر داری میں اور نہ اپنی بیابل کی خواد میں میں اور نہ اپنی بیابل کر داری میں اور نہ اپنی بیابل کر داری میں اور نہ ایک کر داری میں کر داری کر داری کر داری میں کر داری کر

کے کمی الیا غیر معولی ا مذاز اختیار کیا جوان کی شہرت کا سبب نبتا - الحول کے کمی الیا غیر معولی ا مذاز اختیار کیا جوات کی خوشنو دی حاس کرنے کے لئے المبین کیا جا کھم کیا وہ قوم کے لئے گیا - اور اس طرح کیا کہ نہ کمبی مخالفتوں کی یہ واکی اور سنے صلہ وسٹا کشوں کی تمنآ!

آناترک کی وہ تغییصت فوران کی اپنی سیرت کی آئمینہ دار ہے جو انفوں یے سے اور میں جال یا شاکو کی متی سی وہ زیار نتا حب اتحاد و ترقی کوزگ میں کانی عودج ماس مو چکا تھا اوراس کے لیڈرول کی ملک میں بڑی شہرت متی ۔جال یا نتا بمی اتحاد وترتی کے ایک لیڈر تھے اور اپنی کا میا بیوں سے كجبه مدموس سے بورسے تع واسے موقع بر آنا ترك ان سے كتے مين: اسے کی کے بہت سے شہرت بیندوں کی طرح م کہیں یہ نہ سمجھ ببیٹو کہ تہیں ہرراہ طبعے احمق کو خوس کرنا ہے۔ یا در کھوعوام کی سائٹن نہ کھرمعنی رکھتی ہے نہ دران بڑائی اس طرح حال بنیں ہوتی کہ لوگوں کے سے سنائے مسلمات کویلک کے آگے دوسرا دیا جائے بلکہ بڑائی صرف اس طرح ماس موسحتی ہے کہ ملک کی حقیقی فرو كوساحين ركحه كرانسان ببيلے اپني منزلِ مقصو دنبائے اور پیروا د ٹ گر دومبین سے بے پر واہو کر اسو حال بی کرنے - اس را و بین تھیں بہت سی مشکل را ور

## مخالفتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا بلین اگرتم سے ان سب کا کا میا بی سے مقابلہ کر لیا تو یقینا تھیں بڑائی عاں ہوجائے گی!"

آناترک کی ایک اور نمایا صحوصیت یا تقی کد اپنی زندگی کے کسی دور میں امنیں اپنی ذات یا است ہا است ہا است ہا است کا میاب اور با افیال شخص کی بید دوسری آن مالئی جیال ہی نیال ہی نہیں آیا۔ ایک کا میاب اور با افیال شخص کی بید دوسری آن مالئی ہی دائر تعیس لیکن آناترک سے اولوالعزم سبتیال اس سخت آن السن بی بی اولوالعزم سبتیال اس سخت آن السن بی بی بی بی بی اولوالعزم میں بنا صرف بورے انرے بلکہ صفحہ آنا ریخ بر اپنی بے ریا زندگی السنا کرانفش جو رہے کے کہ تصدیوں کا آسے والی سناوں کے لیے قابل تفت اید رہے گا۔

قومی سرگرمیوں کے دوران میں حب کہ برے سے بڑا دنیادی اعزاز ان کے قدموں سے لگا بڑا تھا انتحقی کا میا بیوں اور فتمند یوں کے اس درمیں حب کہ درمیں حب کہ دات اوران کے خاندان کے لئے زک کی آئندہ اربخ کے صفحات وقف کرنے کو تبارتھا ، آنا ترک انتہائی شان بے نیازی کے ساتھ اپنی زندگی کے مقدس مشن کی تمیں مصروف نظر آتے ہیں۔

الفیس غالبًا کھی اتنی فرصت ہی نہیں کی کہ اپنی " ذات " کے متعلق تھی کچھ سونیس اور مذان میں کھی اننا شعور پیدا ہوا کہ وہ اپنی ذات کو اپنی قوم سے الگ کرسکیں۔ وہ ہمیشہ اسپخ آپ کو اپنی قوم ہی کا ایک معمولی فرد سیمجھے رہے اور قوم ہی علیمدہ اسپنے وج دیکے قائل نہیں ہو سے۔ یہی وجہ سے کہ قدیم دستور کے مطابق دنیا کے نزدیک ہرتم کے اعزاز واحرام کی متی ان کی ذات بھی الکین ان کے نزدیک اس کی سخت ان کی ذات بھی الکی فر دستے نزدیک اس کی متحق ان کی قرم سی جس کے بیاسی ایک فر دستے ہے اپنی قرم کے متعلق ان کا بیراعتقاد اس قدر راسخ بھا اکہ زندگی میں اگر انھوں سے اپنی ذات کو قرم کے حوالے کر دیا تھا تو مرسے کے بعد اپنا لا کھوں پزنڈ کا ذاتی سرمایہ قرم کو بخش دیا۔

آ الذك مكر الماركي ميراسي زبروست مثال سے كد اليخ اس إب ميں كوئ مثال مين كر الن سے قاصر ہے !

مشہور ہے کہ زائزک صنہ بات سے عاری ایک مٹوس اور خشک مہن م ..... دل و د ماغ کے الک سے -اس ... شہرت میں اصلیت صرور ہے ہیں لے کہ وہ جذبات کے بجائے اسے دل درماع سے کاملیا کرتے سف ۔ اصطراری طور بر تمجی کوئی را ئے قائم نہیں کرتے منے اور طبب کانی عور و وفن کے بعد امل ما سے قام کر لیتے تو اس سے ایب ای می ادمرا دہر مونا بنیں جانتے سنتے اور بھی ان کی کا مبابی کا را زتھا ۔لیکن میر کہنا تھے ہے نبیں ہے کہ وہ حذبات سے بالک ہی عاری سے - ان میں احساس مفااور بهت تقالبكن وه اس كاعلانيه اظهار نبيس كرنا جابية عقر - ظاهريس وه فولاد کی طرح سخت ادر سرد نظرا ہے گئے گربہ باطن وہ ایسے ثابت منیں موسط ان کی زندگی میں ایسے موقع بہت سے گذر ہے ہیں جن میں انوں ف این معمولی اصتیاط کو بالاسے طاق رکھد یا آور انتہائی جوس وخروستس سے کام لیا ہے اور ایسے واقعے کمی میں آئے ہیں کہ دہ ولادی طرح کامنت ادرسرد چرو بہت دیریک ان کے اندرونی حذبات کو جیا نیس سکا کے البت

بیمنے ہے کرایسے واقعے آیا ترک کی خانگی زیڈگی میں زیادہ مبین آ کے ہیں ا ک جمہور بیا کے صدر میں ہے" کمزوری" عام طور پر محسوس بنیں کاگئی -اس وقع برانا ترك كا ايك ايسامي دا لقد ميس يا در كيا جوالقره كاهار " ما كميت " كي والدس معسق في مبر معف اخبارون مي جيبا تها :-آیا ترک دسمپرستس ایم می سمرنا کے نواح میں دورہ کرر سے منفے۔ شہر اور کوئی میں آنا ترک کاکیب پڑا -اطراف وجواب سے لوگ اسب سردارکے دیدارکو دوڑے۔ سرروزکیب کے گرد افیا خاصا میلارہے لگا۔ محمد دستوکت یا شامره مرکی نے سابق وزیر عظم کی مرشها بیوه لوگی جوہی شہرمی اپنے بیٹے اور ہو کے ساتھ رہا کرتی تھیں آیا ترک کی آمد سے فالرہ اٹھا نے اور اپنے بیٹے ممے لئے ہو ترکی محکمہ بر وا زمیں ملاز م تھا ترنی کی سفار كرين أنترك كيمب ببنجي ليكن كي محفظ انتظاركري الح بعرامي آ اترک کے حضور میں باریا فی کا موقع نہ ل سکا ۔ ایس اورتھکن سے نڈیال نثال وخیزال ا بے گروانس آرسی تغیی که راسند میں اینس ایک ترک سیاسی الارجی نے اُن کی صعیفی کا احترام کرنے موسے ایسے باز وکا سہارا بسین کیااور آمہت تمسنة ان كے نكر ك ساتھ كيا مراسة ميں نبوہ فاتون كے جرانا ترك كے کیمی سے بھری ہوتی آ رہی تقیس میاہی مواسی بیتا ساتی اور آنا ترک کو وب يى دل كولماكر برا بعلاكها است مين خالون كا كراكبا - ان كى وجوان بهوسي مواڑ کھو ہے اور میر دیکھ کر داگ رہ گئی کماس کی ساس کے ساتھ خورا ما ترک کھو ہیں ۔ لڑا کی سے حبب آما ترک کا نام لیا ادر اِنھنیں حجک کرسلام کیا تو بیرہ خالون كوموث ما يا - ا در اين داستركى ما ليس الك الك كرم ياد ما ليس ودر العوف ك وف زدو اندازمین انا ترک سے معذرت جا ہی سکن آیا ترک سے بیکیکر

" محرّم خا تون إكسى معذرت كى ضرورت نبين ميس حقیقتاً نا دم ہوں کہ اسرتعالی نے قوم کی خدمت میر سرد کی لیکن میں اپنے وصلہ کے مطابق یہ خد ادا نيس كرسكتا ي

اس برخا تون سے اتا ترک کو دعایش رہے ہو سے کہا کہ وگ اند سے بیں جو ایسے خداترس کو بے دین کہتے ہیں الا اتا ترک سالا فرایا :-

" لوگوں كو ثرانه كهوا مسلمان ہو نا حقیقتًا بہت مشكل ہے بسلمان سکتے فاروق عظم فالدین ولیٹ صرت امام حسين مين ان مسلمانون كي فاك ياكي برابری بھی نہیں کرسکتا میرے سے جنت کی دعا مذكر وبلكه بيردعاكر وكه الشرتعاكي سے جو فرص بير خصے عالد کر رکھا ہے میں اس کو ایمان داری

کے ساتھ اوالی کرسکوں کا

اس کے بعد اٹاترک حب اپنے کیمپ واپس ہوئے تو خاتون کے یوجوان مڑھ کے کی ترتی کا حکم حاری کر دیا ۔

آاترک کے غیر ملی تذکرہ ونیسوں سے آاترک کی بعض کمزور ہوں برجی ر وسنسن ڈول ہے ۔ان مذکرہ نولیوں میں سب سے بسین میکن گیت اُن سرم اسطرانگ نظرت اسے جو جنگ عظیم کے دوران میں نرکوں کے باعظم گرنتار ہوگیا تھا۔ او کئی برس اس سے افترہ کے قیدما ندیس بسرکے تھے اس تعفی ہے جس غیر تعتر مذا زمیں آنا ترک کی سیرت پر چلے کئے ہیں اس سے بیصاف طور برکل ہر ہوتا ہے کہ اس کے آنا ترک بر اینا بخار محلولا ہے اور تین برس بڑكو س كى تعيد ميں راسے كا اس طرح بدله لبا سے كيوكم سوائے اوم اسٹرانگ کے آبا ترک کے سی غیر ملی تذکرہ کو یس کو ان کی سیر مين وه باتين نظر نبيكِ آينن حالانكه ان تذكره تؤكيبون مين حرمن لمي من ادر فرانسیسی اور ارکین کھی شامل ہیں جفیں الاطولید کی سرگرمیوں کے زمانہ میں آرام اسراگ سے زیادہ آنا ترک کو قریب سے ویجیے کا موقع ل چکا ہے نیا تنی سینے اسی نا کار انداز بیان مے با عست ارام اسٹر انگ کی "گرید ولف" مبایت فطیر معتبرا ور محبوط کی اوٹ سمجی جاتی ہے جس کاسمجدرار طابقہ میں المُ الى وزن ، ﴿ روقار سَمِي بِعَيْ مِر اسمُ اللَّهُ عَلَى علا ده مِن تَذكره لونيول سے آنا ترک کی کمزوریوں کا ذکرکیا بے آن میں کوئی اسی خاص بات بہنیں سے جے آنا ترک کی عظیم اسٹنان شخصیت کی طرف منسوب کرتے ہوئے بم محكيس اور يدنام بنا و كرزوريان عي ان تذكره نويبوك كو درول تركى كيفيت مشرقی روایات کی رافتنی میں نظر تی ہیں ۔ورند ترکی میں اصلاحات کا کمیل ع

بعد جن غیر ملی حضرات سے آیا ترک کی لالفٹ ..... بھی ہے انحوں نے بھولے سے جی ان کی طرف اشارہ نہیں کیا ۔

بہرمال آناترک فرشتہ بنیں سکتے انسان سکتے اورانسان میں کچھ نہ کچھ کر دریوں کا ہونا بھی صروری ہے اگران میں کچھ ان کر دریاں تھیں ہی تنب بھی ان کی مجزامہ شخفیت پر کوئی حرف نہیں آسکتا ۔اس لیے کہ ان کر دریوں کاکوئی انتران کی ان خصوصیات پر نہیں ملتا جان کی ذات میں جمع تقیس اور جن کے باعث آناترک کی شخصیت قدیم اور حبہ آریخ میں باکل منفر د نظر آئی ہے اور ڈھونڈے سے بھی کوئی میں باکل منفر د نظر آئی ہے اور ڈھونڈے سے بھی کوئی ان کامنیس اور منظر نہیں ملتا ۔

حقیقت یہ ہے کہ آنا ترک دنیا کے ان است شنائی نفوس میں سے ایک سے جندیں قرمیں صدیوں کے سلس ریافی سے جندیں اور جنودان کی اپنی کا بن کا جندیں اور جنودان کی اپنی کا جندی کا ذریعی بن جائے ہیں۔ ترکی کی مبارک سرزمین نے آنا ترک کو جنم دیا۔ آنا ترک سے ترکوں کوئی زندگی بختی رآنا ترک زندہ میں حب کہ ترک دنیا میں اور دنیا کے مافظ میں ان ان منافی معنوظ ہے حب کہ دنیا کی آندوالی نسلون کا احساس مانی دہ کا انتقال معنوظ ہے حب کہ دنیا کی آندوالی نسلون کا احساس مانی دہ کا



سنتا الدی ہوں ہو میں جب سلطان وحیدالدین آنا طولیہ کی قرمی تو میک کو اپنی ہوری ہو تا رہے ہیں اور آزاد بارلیمنٹ کے اکثر ممبروں کو گرفتار کر کے قسطنطنیہ سے مالٹا بھیجد جیتے ہیں و قسطنطنیہ کے بہت سے معزز اور با انٹر نزک اس وار و گیرسے گھرا کر قسطنطنیہ سے قرار ہوجائے ہیں اور آنا طولیہ پہنچ کر آنا ترک کی بناہ پیتے ہیں ، انھیں میں ایک پہنا ہا بیت ہیں ، انھیں میں ایک پہنا ہا خیمن ہجا ہوں کی بناہ کے ایک ترک بھی ہیں اتا ترک بڑے تہا کہ ان کی خامت بیں و بہی مرتبہ فیمن کر گئے ہیں اور فرز المنیں اپن قرمی کی بین شال کر لیتے ہیں یہ عصمت ہیں و بہی مرتبہ فیمن کر گئے ہیں اور فرز المنیں اپن قرمی کی بین شال کر لیتے ہیں یہ عصمت ہیں و بہی مرتبہ فیمن کی عصمت ہیں و بہی مرتبہ فیمن کر گئے ہیں اور فرز المنیں اپن قرمی کر گئے ہیں ہے۔

سکن عصب اور آ ترک کی بیاتی ملاقات بنیں بنی اس سے بہت پہلے منگر عظیم میں عصب اور آ ترک کی بیاتی ملاقات بنیں بنی سے محب اس فرج کہا کا انتظام میں عصب کا کی فرج میں کرن سے واقف اوران کی کمان آ ترک کے پاس بنی بہیں آ ار ک عصب سے واقف اوران کی طوا واو قا بلیتوں سے متعارف ہوتے ہیں۔ افسراور اسخت میں ووستی کی بنیا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد عصب قسطنطنی آ جا تے ہیں اور آ اترک

شام کی ہم پر جلے جاتے ہیں لیکن اس دوستی میں کو کی فرق نہیں آ اقتطاعات کی وزارت میں تبدیلی ہوئی ہے عصمت وفر حال میں بہوئی جاتے ہمی، آاترک قسطنطنیہ میں بیکاری کا زمانہ گذارتے ہوئے ہیں۔ لیکن دولوں میں رفت فلوص برابر قائم رہا ہے ، آاترک زاطولیہ پہنچنے ہیں اور قرمی تحریک رفت منظ طریعے پر بوری سرگرمی کے ساتھ مشروع کر دیتے ہیں ۔ فہابیت منظ طریعے پر بوری سرگرمی کے ساتھ مشروع کر دیتے ہیں مضمت عصمت دل سے اس تخریک کی طابت کرتے ہیں اور زا ترک کو دفت حالی مضمت صوری اطلاعات دیے کا کام اسے ذیتے ہیں لیکن حب عصمت کے لئے قسط نیہ میں رہ کر قرمی کو گیا دیتے ہیں اور علانیہ میں رہ کر قرمی کا ایک کی دولوں میں وقراع کے دیتے ہیں اور علانیہ از ارک کی قیادت ہیں فرمی کام مشروع کر دیتے ہیں۔

معت یں ہے خصوصیت ہے کہ وہ سپاہی بھی بہن، درسے یاسی معتری ہیں ہورسے یاسی معتری ہیں۔ کر کی کے ابتدائی دورس وہ تو م پرستوں کی فوج کے چیف است جڑل اسا ف سفے - چنا کچہ انیون قرہ حصار اس کی شہر ورسفاریہ بین ترکی و جیس اپنی کی زیر کمان منظفر دمنفر رہی تیس - حبک وحبل کے بعد قیام جمہوریت کا دور سفر ورع ہوتا ہے۔ اس دور بین عقمت ایک میاسی عربی کی جیشیت سے میدان میں آتے ہیں اور بہلا ہی معرکہ بوزان میں انگر میزوں کے مشابر میں سرکر تے بین اور سا دی کے مشہور سیاست وال لار و کر زن کے مقابل میں سرکر تے بین اور سا دی کے مشہور سیاست وال لار و کر زن کے مقابل میں سرکر الیت ہیں اور بوری سرگری کے بعد عقمت زائر کی کے دست راست بن جا نے ہیں اور بوری سرگری کے بعد عقمت آتا ترک کے دست راست بن جا نے ہیں اور بوری سرگری سے ترکی کے اس جد بد نقشیں دیا ہو سے ہیں مصروف ہو جا تے ہیں جو ترکی جہور یہ کے لئے آتا ترک سے تارکیا تقا۔

عقدت جارمرتبہ ترکی جہور بیرے وزیر عظم منتخب ہوئے۔اور چی مرتبہ عقدت جا رمرتبہ ترکی جہور بیرے وزیر عظم منتخب ہوئے۔اور چی مرتبہ محست استعفیٰ دیا۔ اس تمام دوران میں عقدت کے استعفیٰ دیا۔ اس تمام دورانس کی خصست کے ایسے استعمال کو فرائص کو بہا ترک کے ساتھ مل کر توکیہ جہور بیرے ترک روائی کو دیا۔

معمت الأنوا ابتداہی سے آناترک کے تہا بہت معتد اور وفا واردو رہے اور سار سے اور سار سے زیانہ ابتلا بیں بھی ایک سکنڈ کے لئے بھی انجیں آناترک کی فرات باان کے مشن برسٹ به ناہوا - انفیں آناترک کی فرات سے باہ عقیدت تھی۔ اور سمینہ آنھیں بند کر کے ان کے حکم کی نمیں کیا کرتے تو اس کے ساتھ عصب الا لا بر سے زبر درست وطن برست بیں اور ایسے کر ترکی بیں کہ ترکی میں ایک بھی غیرترکی روایت کو زیزہ رکھنے کے ایسے کر ترکی بیں ۔ ترکی زبان سے عوبی اور فارسی الفاظ کے افرائ کی ذمذاری دوا وزر بنیں ۔ ترکی زبان سے عوبی اور فارسی الفاظ کے افرائ کی ذمذاری نیا دہ ترعصمت الو تو بر سے مشہور ہے کہ ایک مرتبہ عصمت الو تو اس خوب نیان میں نیادہ ترعصمت الو تو بری طرح سبج بی سنانی تھی کہ اس کی کر بان میں منانی تھی کہ اس کی واقعہ کے بعد غیرترکی الفاظ کو ترکی زبان سے خارج کرنے نیان سے خارج کرنے کہ کرکے نیان میں واقعہ کے بعد غیرترکی الفاظ کو ترکی زبان سے خارج کرنے نیان میں میں کرنے کرنے سے دیا دہ مجرب کی خراک شروع پرئی۔

نیکن ان کی سب سے بڑی خصوصیت بر ہے کہ تری جمہور بری کا بھشہ انا ترک سے بنایا تھا اس میں رنگ اپنی کی جانفشا نیوں سے بھراگیا - اصلاح کا جربر وگرام آنا ترک لئے ترکی میں عاری کیا تھا اپنی کی مددسے وہ بچر الہوا

اور مکومت جن بنیا دوں بر آماترک سے قام کی اور بندرہ برس جلائی اسمیں عصمت اونون آماترک کے برابر کے رفیق اور مدوگار تھے -

اكتور سئت وليدي مي عصمت الونوحب جونني مرتبه جميورب تركيه كي وزار عظیٰ سے متعفی ہو سے نوعام خیال برتھاکہ عقبت الونو اور آیا ترک میں اب کے اس قدر زبر دست اخلاف بدایواب که بددور مذیوسک گاورمذ کیر به دونون ترکی سیا سبت میں ایک حکر تھے ہوستیس سے لیکن حصبت اوزنو سے اس عام خیال کی ایسے عل سے نروید کر دی مستعفی ہو لئے کے بعد حبب وم اپنی صیت کی خاطر انقرہ سے دیانا جا سے سکے ہیں تو انا ترک کی خدمت ..... میں ما صریر سے آوران سے اپن قدم محبت اور عقید ت کا اظہار کیا اور یہ درخواںسکٹ کی کہ بجا لی صحت نمے بعد خلب وقت آنا ترک طلب فراً ہیں گے دہ فورًا ما عزم و جا بیس مے ۔ چنائج حب عصمت الو او جو ن مصل كما ميں تر کی دائیں ہوئے توایک افزاہ بیری کم عصمت او وکو زا ترک لے سنان کی سفارت پر مقرر فرما یا ہے ۔ ادر عنقریب دہ ا پنے عہدہ کا حیارج لینے والے ہیں لیکن یہ تخویرکہ و رسبعل شاہ سی اور عصمت الو لو کو ترکی کی علی سات میں فور ایار یہ ملا مکن ہے کہ اس کی وجہ آیات کا ورعصت او وکے سیات نقط نظر کا اختلات ہو اکبو کھی سیاست میں اس طرح کا اختلاف دوگہرہے دوستوں اوروفا دار ساتھبوں میں تھی نامکن منہیں سے اور پھرانا برک اور عملت انونو میں جوصیح معنوں میں ترکی حدید کے بائی سفے اپنی علی زندگی میں اکثر اس طرح کا اختلاف ہوا ہے اور دور تمبی ہوگیا ہے سکن کمبی اس قسم کے ساسی اخلات كرب المهيت عامل نهلي موني كران كي ابس كي تفصى محبت اور دوستى

مي كو كى فرت آيا مو -

آاترک اورعمت الالای گہری محبت اوردوی کا ایک نبوت تربہ ہر کہ آاترک سے اب بسترمرگ برعمت الالا کے وقت کا اور وہ فور ا آاترک کی میں مقبولہ خدمت میں حا مزہد گئے ۔ اور انتقال کے وقت کا آلاک کی بہن مقبولہ اورمنحہ بدلی لوکی را بھا ہم ایک ہیں خا ندان کے فرد کی حیثیت سے برابر آلائک کی خدمت میں حاصر رہے یہ وہ اعر ازتقا جو ترکی کے کئی ہے بڑے ذمہ دار افسرکو بھی حاسل نہ موسکا جس وقت آلاترک کا انتقال ہوا ہے قربرابر کے کمرے میں آلات کی کا حاس نارایڈی کمپ صالح بوزک تو فر آل ایو الورکی گولی سے فورکسٹی کرے ابنے محبوب آقاسے جا ملا ۔ اور کمرے میں مقبولہ فانم اور عمدت الولو کا جو سائف آلاترک کی محبت اور دوستی کا بہ تقاکہ آلاترک کے اپنی حصمت الولوک یہ تقاکہ آلاترک کے اپنی حصمت الولوک یہ تقاکہ آلاترک کے اپنی حصمت الولوک یہ تقاکہ آلاترک کے اپنی

وصیت میں اپنے آنا شکا ایک صتہ جمقبولہ خانم اور اپنی منھ ہوئی ہیں کے حصتہ سے دوگنا تھا عصمت الزنو کے پوں کی تعلیم کے کے کے وقف فرا دیا۔ اس وصیت نا مہ میں اپنی بہن مقبولہ خانم کے سا تھ عصمت الذا اسے آنا ترک نے ذکر کیا ہے جیسے سیب اوران کے پوں کا اس انداز سے آنا ترک نے ذکر کیا ہے جیسے سیب ایک ہی خاندان کے فرد ہوں۔ ان شوا مدکی موجودگی میں غالبًا اب سے بنا سے کی صرورت نہیں رہی کہ آنا ترک اورعصمت الذاذ میں کسی صت کا ذاتی اختلاف نہیں تھی کہ آنا ترک اورعصمت الذاذ میں کسی صت کا ذاتی اختلاف نہیں تھا لیکہ ہے دونوں بزرگ مستیاں آبس میں ایک بیسے میں میں جو میں کم ور مذہوا۔

آماترک کے خلوص اور محبت کا جواب عصمت او نو کی طرف سے بھی ہمیننہ و فاداری اور عقبدت کے ساتھ ملا ، آماترک کی سیاست سے اختلاف رو فن کو بھی ہوا ۔ کاظم فرہ بکر علی فواد اور حبزل نورالدین کو بھی ہوا اور عصرت او نو سے بھی بعض او قات ، ختلاف کیا جیمین فرق ان میں اور عصمت او نو میں ہے کہ بیدلاگ آما نوک سے اختلاف کر کے ترکی میں ہمین ہمین کر کے ترکی میں ہمین ہمین کو کی محفول اور فن لوٹ بارق بنامے اور فرا میں ہمین کوئی محفول اور فرا نو میں باری میں بیاری میں بیاری دو اور فرا فرا میں بیاری میں بیاری دو اور فرا میں بیاری دو اور فرا میں بیاری دو میں بین کوئی محفول سیاسی باری فرا نہیں بنائی ۔

اُس کے صرف ایک معنی نفے اور وہ یہ کد عقمت اور لو کو تعین باؤں میں آباترک سے اختلاف کے باوج وال کی قیادت پر پورا پورا اعتباد تنا الد دہ ایک کھے کے لئے بھی اسے پئسند مذکرتے سے کہ جنسبت ایمیں آباترک سے مامن ہے وہ زائن ہو جا سے ۔ گویاعصمت او وکومیسی معنوں میں آتا ترک سے معتبد ت بنی اور دہ سمیٹ ران کے معنوں میں آتا ترک سے معتبد ت بنی اور دہ سمیٹ ران کے علی پر وگر ام میں نہا بیت سر گرم مدرگا ر رہے -

سے بی معمت الافزاماترک کے عابشین ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ساری ترکی میں اس اعزاز کا ان سے بڑھے کہ کو نی اور ترک متحق بھی نہ کفا۔ آماترک کے ساتھہ اتنی مدت کام کر چکنے کے بعد حکومت کی ان لائموں سے بہ اچھی طرح مانوس ہیں جا آماترک سے متعین کردی تھیں اور ان اصلاحات کی قدر و قبیت کو خوب حابتے ہیں جفیں آماترک کی قیاد میں فود اعوں سے ترکی کے عرص وطول میں نا فذکیا تھا۔

اس اعتبار سے عصمت اور کے انتخاب کے بعد ہم کباطور بہر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ترکی کا اعراز و فار بدستور دن دونی رات ہے کئی ترتی کر ناجا سے گا اور ترکی جمہور بیر کا وہ پودا جو سستا ہے ہیں آنا ترک کے مقدس یا تھوں سے لگا یا تھا عصمت الو بونے زیانہ میں اپنی بوری بہار دکھا ہے گا!

انشاء الله تعسالي

و دسری جناعظیما در ترکی جمهوید د دسری جناعظیما

اس کتاب کے پیکھا ٹیونیٹن میں عملت الونو کی ڈواٹ سے متعلق ہمنے ہوئے ہوئے اور قائم کی تقلیل کے دوائی میں ان کی عابئ کا موقع میں اس کی مائے کا موقع میں اس کی جائے کا موقع میں اس کی جائے گار تا ہوں ہے اس کے انتقال کے دو سرے ہی برس انمیس اور دی مجہور یہ کو ایک سمنت آر ماکس ہیں ہوگذر تا بڑا۔

جرمنی اور اڑی من کی حارحانہ سیاست کے دور پ میں ایک عصہ سے
بے مینی اور براگندگی بسید اکر دی متی ۔ یو رب کے دوران کے اس اتحادی کے خلاف متحدہ کا میا ب ہو گئے اور ان کے اس اتحادی یورپ کی چوٹ بڑی اور ان کے اس اتحادی یورپ کی چوٹ بڑی اور ان کے اس اتحادی یورپ کی چوٹ بڑی اور فرانس کے خلاف تھا لکین یورپ کی ان جاروں بڑی بظا ہرصرف مرطانیہ اور فرانس کے خلاف تھا لکین یورپ کی ان جاروں بڑی بڑی سلطنتوں کا انثر وسط یورپ اور بلقان کی ان چوٹی چوٹی آزاور یاسول بر بڑا نا صروری تھا جان میں سے کسی نہیں کے زیرسا یہ قام جی آزاور یاسول سے بہر بڑا خراس کی ان جوٹی ہوئی تھی اور اسے مہنم کرلیا ۔ حکومت جگو سلآ و کی یا بہت اسے جمہ جوٹر توٹی کرسے براسے اس سے کہ جوٹر توٹی کرسے براسے براس سے کہ جوٹر توٹی کرسے براسے براس سے کہ جوٹر توٹی کرسے براسے براس سے کہ جوٹر توٹی کرسے براسے برانس اور روس کی طامیت بھی حاس متی ۔ جرمنی سے بہلے سؤٹیش براسے بیان بھی کرسے کر براس کر اور روس کی طامیت بھی حاس متی ۔ جرمنی سے بہلے سؤٹیش کی جرمنی سے بہلے سؤٹیش کے لئے فرائس اور روس کی طامیت بھی حاس متی ۔ جرمنی سے بہلے سؤٹیش

جرموں کی خافت کا بہانہ کر کے سوٹویٹن لنیڈ کو چکوسلاو کمیا سے قرالیاس بدسلور کمیا کے باشندوں کوسٹ، دے کر اخیب جک علاقے سے الگ کر دیا ادراس طرح جکو سلآو کمیا کے مکڑے کھیے جرمنی ہے اس کے ہر ہر مگوے یہ اینا قبضہ جالیا۔

عَنِيْ سَلَا وَيُمَا سِعَ فَامِنَ ہُو كُوجِهِ فَي اللّهِ مَى طُونَ مَوْجِهُ سُوا۔ عَلَيْ سَلَا وَيُمَا وَيُمَا عَلَى اور وہ اللّهِ و و و ن برجه منى كى زو برخ نے بحق اور وہ اسانى سے ان دونوں كو د بوج سكتا تھا به صورت حال كا فى خطر فاك تحق اور برطانيہ اور فر الس جه منى كے اس اقدام كو بر داست بنيں كر سكتا جي ايخوں لے فورًا بولىنيڈ كے بچا كوكا اعلان كر دیا۔ اور بولنيڈكى طرح روما نيہ اور بو نان كے تحفظ كى طانيت بھى و يدى ليكن و قت يہ يہ سكتا تھا۔ اس الله بالله بالله كا ما الله كا من الله بالله با

برطانیہ ترکول کی ان مبلی صلاحتوں کا کانی بخر بدر کھنا تھا اور اب کہ بھر وہ سلامی ترکول کی ان مبلی صلاحتوں کا کانی بخر بدر کھنا تھا اور اب کہ بھر اور ان ان کو طوانیت دیتے ہی ترکوں سے ایک دوستا نہ معا یہ ہے کی دفا کہ دی اور خطرے کے وقت ایک دوسرے کی مدد کہ ہے کہ جنیا دی امول میں میں طے کر لئے ۔ لیکن ترک فی الفور اس معا یہ سے کی تکمیل نہیں کرسکتے مہیں میں طے کر لئے ۔ لیکن ترک فی الفور اس معا یہ سے کی تکمیل نہیں کرسکتے

عفے الحیں اسینے قدیم رفیق سوسی روس سے بھی اس بار سے میں مشورہ كمناتها اور است برتين دلاتا عما كرترى اور برطانيه كابيمعا يده سومي روس كے مفاو بر اشرا مدار مذہ عوكا وسكن اس معابدے كى دوجو فكد مراه ماسست جمنی پر بڑن کئی اس کے سٹارنے پہلے اسپے سفر دان بین کے ذریعہ انتہائی کوسٹشش کی کہ ترکی برطانیہ کا ساتھ جیوٹر کر حرمنی کے ساتھ ال <del>حام</del>ے اوراس اتحاد کے لئے اس نے بڑے بڑے لائے می ترکی کو دیے ادرجب اس میں ناکا می ہوئی توا بین دوست سوسٹ روس سے ترکی ہر دبا وُولواٹا مشروع کیا کہ نزگی کو برطانیہ کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کر لے سے روک ھے۔ روس نے بڑی ہر د باؤ عزور ڈالا اور کوسٹ سٹ معی کی کہ برطا نہیہ اور ترکی میں اتحاد منعو کے یا کے اور اس سلسلمیں ترکی کے وزیر فارحبران اوغلو کو ای ج لرکی برطانوی اتحا دے بڑے حامی سفے ۔ طرح طرح کے شہرات کانشانہ بنا یا گیا لیکن برساری چالیں ہے اشرر میں اس سے کہ سوبٹ روس یہ است می نا کرسکا کہ ترکی برطانوی اتحاد کی روکسی زاوب سے بھی روسسی مفاد بربرسی ہے اس طرح سوبی روس سے اتام محب کے بعد ترکی ہے وراکو بر سوس فید کو برطانب اور فرانس کے سائھ بندرہ برس کے گے ایک دومسنا نرمعا ہدے پر دسخطاکر دے۔

بیمعامیه (۹) دفعات اور (۲) شرالط پرشش ہے اوران میں برطانیہ فران اور (۲) شرالط پرشش ہے اوران میں برطانیہ فران ادم کی گئی ہے اتحاد اور کی غیرفت کے جملے کے وقت ایک دوسرے کی فرجی المراد کی مختلف امکان صور وں کا اطاطہ کیا گیا ہے اضفیار کے ساتھ بیمعا بدہ حسب ذیل ہے ،۔

(۱) اگرزگ پر بورپ کی کوئی قرت حملہ کرے گی قر فرانسی اور برطائی کا مرزگ پر بورپ کی کوئی قرت حملہ کرے گی قر فرانس گی ۔

(۲) اگر بجرہ روم میں جہاں برطانیہ اور فرانس کا مفا و والبستہ ہے کسی قوت سے برطانیہ اور فرانس کی لرطانی چیو گئی تو ترکی فرانس اور برطانیہ کی بوری طرح مدوکرے گا۔ ادر اگر بجرہ روم کے اس مصد میں برطانیہ بی خرس سے ترکی کا مفا و والبتہ ہے تو برطانیہ اور فرانسس برطرح ترکی کی مدوکریں گئے۔

برطرح ترکی کی مدوکریں گئے۔

ار رس برطابند نے سار بریل فس فلہ کورو مانیہ اور او نان کو جو مانیہ دی سے اگر برطا نیہ اور فرانس کسی حبک میں مینس کے تو حب کا برطانیہ دونوں مکوں کے متعلق برقرار رہے گی ترکی اس کی تجیل میں برطانیہ کی وری بوری مدوکر سے گا۔

(س) اگر برطانیہ اور فرامن کوکسی دوسری قوت سے حباک کرنی پڑے اس طرح کہ اس حباک پر اس معاہدے کی دفعہ م یا سمنطبق نہو ہو گر تین و تینوں ملک اس فلاص صورت حال کے متعلق فورا اس میں مشود کریں گے ملین ایسے موقع پر ترکی غیر صابب دار مہو گا۔

( ١ ) يسام وكى فاص كمك كے فلاف نبيس كيا جار يا ہے بلااسكا

مفادیہ ہے کہ حبگ کے خطرے کی صورت میں برطانیہ فرانس اور طرک کو ایس میں ایک دوسرے کی مدد کا یقنین موجائے۔ (۷) اس معالدے کی شرائع انختفر کی برطانیہ اور فرانس نینوں کیساں یا سندر میں گے۔

رم اگریہ نیوں فرین ایک ساتھ ہو کہ کسی دوسری قرت مع حنگ کریں گے توکوئی ایک فریق اس قوت کے ساتھ بغیرسب کی منظوری کے عارضی مصالحت کرسکے گا۔ اور نہ تنہا مٹرا کط صلح ملے کرسکے گا۔

(9) تصدیق کے فرر ابعد بیر ساہدہ نافذ سجہا مائے گا ابتدائر ابید سے چھے مینے بڑا ابتدائر ایک کے ابتدائر ایک سے چھے مینے بیٹر رہ برس کے لئے کیا جاتا ہے اگر بندرہ برس ختم ہوئے سے چھے مینے بہلے کوئی فریق اس معا ہدے کے دوسرے دو فریقوں کو معا بدہ ختم کرد

کا وائس نہ و ہے - نوبیمعام ہ الفیس کی رضاً مندی سے مزید یا بی برس ک اطن سجاجا کے گا۔

سرط (۱) ان تینوں مکوں کی حکومتوں کی رمنا مندی سے سے طے پایا کان ملکوں کے نما کندوں کے دستخوں کے فور ابعد بیمعا بدہ نا فذسموں ا کان ملکوں کے نما کندوں کے دستخوں کے فور ابعد بیمعا بدہ نا فذسموں ا

سنرط (۲) ترکی نے اس معابدے کے سلسلہ میں جوزمدداریاں قبول کی میں وہ ذمہ داریاں قبول کی میں وہ ذمہ داریاں اسے روس کے خلاف ارمسے: پر مجور نہ کرسکیں گی ۔ مینی اگر روس اور برطانیہ اور فرانس کی حنگ چیٹر گئی قد ترکی فیرطاب دار رمیگا۔

ان تینوں مکومتوں مے درمیان اتحاد کا یہ معامرہ بادی انتظر میں سبت عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے تعلقات معدم ہوتا ہے۔ اس کے تعلقات مدت

سے خراب جلے اتنے تھے لیکن فی الحقیقت بیراس سے زیادہ عجیب نہیں ہے جس قدر روس ا درجرمنی كا معام و سيم كيو نكه ان مينوب ملكون بيس قر بهرهال تجيم دنول سے اتحاد کے لے گفت وسٹ نید مورسی منی لیکن روس ا ورجرمنی کا معامدہ نوحب کے علے نبیس عوداس دفت کے اس کاکوئی قرینہ نبیس معلوم بزناتھا واقعہ بر سے کہ ترکی اور برطانیہ سے اللہ اللہ می دنبال میں ایک دوسرے کے درندن رہ عیک سے اداس حنگ کے خائمہ کے بعد می ایک مرت کا رن کے آب ك تعلقات الجع نبيس تع ليكن سلط الماء يس به در به دونها بت ام واقع اليعبن المي فن سان كے تعلقات كى ذعبت بس ايك فوشگوار تبدي سيد يو من اور الرساد ورته كوس مي دو السام الم وبط منط كى منياد يوم كن - ان مي اك ما قد مونث سے "كا نفرنس كا سے اور دوسر اشاه الله ور وسيستم كى ساحت تركيكا مستسل المام مي وربيكا سياسي مطلح فبار الود موحيًا عا والى ورجرمنى كے دلکنیرون کی مارما مذ سیاست سے ورب کے حجو سے بڑے ملکول بریکا فی بے مپنی پيداكر دى منى ودر سرمك اسينه بها دكى تياريون مي مصروف نظرة اعقا اس موقع ب كالعاماتك ي تركى كى سلامتى كے سلسلىمى درە دا نيال كى قلعد سندى كاسوال عا اوردول بورب سے برمطالب کیا کہ ترکی کو دوبارہ درہ و نیال پر قبعنہ کرنے امداسےملے کرے کا امازت دی ماسے ترکی نے بیمطالب اگرج سویٹ ردس في تايوس مون رے كا نفرنس ميں بين كيا تقالكين دول بوري سے منظور کو اُسے میں سب سے زیارہ امادا سے برطانیسے بی - اور تراب كادويده مده واشال مرقعند موكيا - ترى مطالبكى برطانيك طرنست ائيد مے سید ترکی احد برطانیہ کے تعلقات میں مفائی مو می کئی می کا صطنطنیمی شاہ ایدور دسم مستم کی فیرسمی ا در بے تکلفان آسس ترکوں اور انگریزوں کی رہی سبی

دلی کرور تیں مجی دور مو گئیں اور اس وقت سے ان کے آلیں کے تعلقات بر ابر وشگوار ہو سنے جید گئے آان کر سوسے میں ترکی سے برطانیہ سے فوجی اتحاد کر لیا۔

یبی صورت برکی اور فرانس کے تعلقات کی ہوئی ساوال ا کانفرنس میں حب عرب عراق اور مشام مے علاقے زکی سلطنت سے علی وہ کرفئے كئے وشام كے علاقے ميں اسكندروراكى سندركا و اوراس ام كاصوبى شا ال كرىياكيا - طالانكه اسكىدروندمين تركوس كى آبادى ببت زياده مى اورد بان اور مدن کے عتبار سے می بیمور ترک تفایا بخد حبب فرانسید سے شام کو فود فتار عکومت دی نوترکی حکومیت کے مطالبہ ب<sub>را</sub> سکنڈرورہ کو بھی اپنی حکومت ہے تا کم کرے کا اختیار دید یا گیا نبکن اس نے انشظام میں ترکوں ارمنوں اورعواب میں ا عبار سے ہو الے تک تری حکومت سے عبر فرانس میرز ورڈ الاکترکی کا اطبیا ن کی حداك ان جيكروں كو دوركر دما عائے -فرانس ف اس مطالب كے ائے سرخم کردیا ور فرانس اور ترکی کے درمیان رست اسلام ، انفرہ میں ایک معامرہ مود جس ک رد سے ترک اورفرانسیوں کی مساوی فرج اسکنڈرونہ میں انتظام نے لئے رکھی تئی لیکن جون سم مسلط میں ہے انتظام بھی ختم کردیا ادر فزانس سے لیہ سارا موبهد سندرگا ہ کے اس معا برے اتا و کے وض تری مکومت کے ندر کرد اادر ترکوں نے اس بر اسرکت غیرے ایا فیعنہ کرلیا - فرانسی مکومت کی در اس بی بیشکش محی سے ترگی اور فرانس کے نفاقات استوار مو مکئے۔

سکن رکی کے لئے اپن جرانیائی پردیشن کے لمانا سے صرف برطانیہ دور زائش ہی سے ا بے تعلقات استوار کرلیناکائی منہیں تفایک بیمی مزوری تقا

كره رست مسويط روس سے قائم ملاآ آ ب رسيمي قائم ركھا مائے خائخہ حب برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ترکی اتحاد کا مسلہ اٹھا و ترکی نے وزُرا<sup>ں</sup> بارے میں سویٹ روس سے منورہ کیا اورٹر کی کے وزیرخارج مراع اورغلو فو درس سلسله میں گفت ومست نبد كرنے ماسك كئے - ابتداءً اس گفتگركا ابذاز مخلصا ند نغا اور اسی کی بنا بر خیال مقاکه شا بدسوسی روس مجی ترک کی وساطنت سے برطانیہ اور فرانس کے سا کف موجا سے یا کم سے کم ترکی سے ایک دومرسے یرحلہ نہ کرنے کے معاہدے کی تخدید کرے لیکن جرمنی کے دباؤ کے باعث بیہ دورن قیاس خلط مو سے اور ترکی اور روس کے تعلقات میں مکی سی ملخی سیا موکئی من میں سوسٹ روس کے لئے ترکی برطانیہ اور فرانس ک اتحاو میں ورہ دانیال کامسکاسحنت بریشانی کا باعث بنا بواعقا - موسّط رسے کا نفرنس میں حب ترکی کو دو باره دره دانیال بر نبیند دیا گیا تھا توسے معابرے میں ایب د فعہ ( ۱۹) بیامی رکھی گئی تھی کہ حنگ کی صورت میں اگر ترکی غیر مان دار رہے ماکسی ایسے معابدے کی بحبیں میں امداد کا و عدہ کرے جو دو ملکوں کے در میا کسی غِروت کے جلے کی صورت بنا کے در سرے کی فوجی مدد کرے کے متعلق طے بلئے تدرِّی ان ملکوں کے حبی جہار وں تے لئے ورہ د اپنال کھلار کھے گا۔ اس دفعنہ كوفؤ د موبث روس عي تين برس يلع موزف رسه كالفرنس مين سليم كرديكا تعاليكن ا بجرمنی کے دباؤ کے باعین وہ اس دند بن تبدیی جا ستا تھا اور اس پر مصر تھا کہ ترکی حباک کی صورت میں ان سب غیر کمی خبگی جہاز وں کے معے در وانیال مند كرد سے جسويل روس كے حراف سمجے التے ہوں فواہ برمكى جہازكسى اور ملک کی احداد می کے اسے مجرہ اسور میں کیوں مذہار سے موں -اول تواس د نعمی بر شدعی مونث می کانفرنس کی حریح ملاف درزی

می لئین اگر اس تبدیلی کوئسی وجہ سے سلیم بھی کر لیا جاتا قرتری کی حیثیت روس کے
ایک بے اختیار سنٹری کی سی ہو جاتی کہ روس جس کو چاہے ایے این سنٹری کی مونت
درہ دانیال میں گذرین وجہ اور عیس کو چاہے روک و سے ظاہر ہے کہ ترکی ہی
صورت حال کو کسی طرح این نے لئے لیند منہیں کہ سکنا تھا چنا کچہ سراج ا دفلونے
روس کی اس کچر ین کو ہی ہوئے ہی کھکا دیا۔ اور اس پر مزید عور کرتے تا سے
ادکار کردیا۔ اس کا بھتے ہی مہوا کہ روس اور نزی کے تعلقات میں ملی سی منی ہی ہیں یا
موکئی اور باک دوسہ ہے برحمل مذکر سے معا بدے کی تجدید ملتوی کو دی گئی۔

ترکی سے برطانیہ اور فرانسے انخاد بید اکر سے کی خاطر اپنے قدیم دفیق اوس کوکیوں ناراعن کہا ؟ بیسوال ہے جربیاں قدرتی طور بربیدا میر جاتا ہے تکیل اسکا جواب شکل نہیں جن حالات کے مامخت ترکی برطانیہ اور فرانس میں اتحاد موال ہے۔ اس میں اس سوال کا حل نمی موج د ہے۔

ترکی جہورہ کے استحکام کے بعد کمال آنا ترک کی رہنا ئی میں اس کی حارجہ
پالیسی بیستین کی تم تا تعلقات قائم کئے
جا بین بیستین کی تم تا تعلقات قائم کئے
جا بین خصوصاً رباست ہا سے بقان میں اتحاد بیداکر کے ان کی ایک اسبی معنبوط
لائی بنا کی جا سے کہ آئندہ یورپ کی کوئی بڑی سے بڑی طافت بھی اسپے مفاد
کی خاطر بقان کی کسی حیون سے جوئی ریاست کو سنکار مذبا سکے اس کے معالی مشرق کی جوئی مسلک کر کے انکا
مشرق کی جوئی جیونی اسلامی ریاستوں وہی ایک دست تمیں مسلک کر کے انکا
متحدہ محاد بنا دیا جا سے ۔ تاکہ آڑے وقت بیساری ریاستیں ایک ہوسکیں۔
متحدہ محاد بنا دیا جا سے اگر آڑے وقت بیساری ریاستیں ایک ہوسکیں۔
مزی جہور ہیکی اس حکمت علی کا مفاواس سے زیادہ اور کیم نہیں کا کہ خود ترکی جہز ترکی کو دیت کور دیا تھی ورحر دیا کو جہز ترکی جہز ترکی کی مطامتی کی صفا مت جو سے اور آئندہ کر دو ملک رہر کسی طاقت ورحر دین کورخ ط

دور ہے کی مہت مذہرے۔

تری جمہوریہ کی اس ایم کا ایک جزوان کی نے ندگی میں کمس موگیا مشرق کی اسلامی ریا ستیں عواق ، ابران ، مصرا در افغانستان معا مدسے سعد آباد کے ذریعہ ، کب ریست تہ میں مسلک مو کئے لیکن اس اسکیم کا اسم ترین جزدہ بیا کے ذریعہ ، کب ریست تہ میں مسلک مو کئے لیکن اس اسکیم کا اسم ترین جزدہ بیا کے ذریعہ ، کب ریاست سے اس کی مسلل در ان مو لیے یا یا تھا کہ مسلل در مسولینی کی حارمانہ سیاست سے اس کی تحییل کو نامکن منا دیا۔

سٹلراسٹریا اسودیٹن النیڈ اور چکوسلا وکیہ کومٹم کرکے بولنیڈ کی طوت
بڑ ہاسولین سے جسنہ کے بعد بلقان کی ایک چو لی سی ریاست البانیہ کو جگ لیا۔ یو کو سلا و بہ سے جو اندرونی اختلافات کے باعث کم دور مور ہا گاا فیرجاب داری سکے برد سے میں بناہ ہے لی ۔ بلقان کے دوسر می ریاستوں بلغاریہ اور رومانیہ میں جرمنی اور آئی کی سازشیں زور کرمکیس اور ان میں اور ترکی بیں امرین خاطر کسی انجاد کو سوال می خارج داری سات ہوگیا اوران میں بوری کہ دوسر می میں بردی میں میروسہ کرسکتا ریادہ عجیب بات ہوئی کہ دوس جس برترکی ترکیب وقت میں بعروسہ کرسکتا مقاح منی سے سند بداختلاف کے با وج داس کی طرف حبک گیا ا

ترکی پر مدت سے المی اور جرمنی کا واست تھا آگی اناط لیہ کو اپن سلطنت
میں شامل کرلے کے فواب دیجھ رہا تھا اور مہل قیے جرمنی کی طرح ترکی کے راست
مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ میں ابنا اشرجانا چا ہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ترکی تنہا ان
دولوں دشمنوں کا مقابلہ نئیں کر سکنا تھا۔ فصوصًا اسبی صورت میں حب کہ جند اسکا
برانا رفیق روس بھی اس کے دشمنوں کے ساتھ بہرگیا تھا اس لیے اسے اپنی آزاد کی
اور اپنے مفاد کے حفاظت کی فود بھی فکر کرنی مزوری تھی ۔ جرمنی سے وہ رسنت
جرا نہیں سکتا تھا۔ اس لے کہ جرمنی کا پنا مفصد اس وقت تک بورا نہیں موسکتا

تفاحب کا دو ترکی کی آزادی کو کپل ندریا - اٹی سے اتحاد کرنا ہے معنی تھا ای کے کہ فود افہا کے عودائم ترکی کے قومی دوج دسے ہر ابر گڑا تے رہے تھے اورالبا نہیہ فع کرلے کے بعد براہ راست ترکی اور ایو نان ہر زد بڑر ہی معی روس ہر ایسے دقت میں معروسہ کر بنیں سکتا تھا - اس لئے کہ جرمنی ہے" سودا" کر مجلیے کے بعداس کی قرقع ہی نہ تھی کہ سویٹ ردس اور ب میں سٹار کے عودائم کی مخالفت کو سکتا تھا اور وہ برکہ ایسی قرق آل سے ترکی اپنا رشتہ جو رہے جن کا فود اپنا مفاو حبز ب مشرق اور وہ برکہ ایسی قرق آل سے ترکی اپنا رشتہ جو اور ج بحرہ الحین ، بحرره م اور مشرق قریب اور مشرق قریب سے والبتہ جو اور ج بحرہ الحین ، بحرره م اور مشرق قریب میں حرمنی اور اُئی کے انٹر کا مقا بلہ کر سکیس ، بیہ قویش ظا ہر ہے کہ برطانیہ اور میں حرمنی اور اُئی کے انٹر کا مقا بلہ کر سکیس ، بیہ قویش ظا ہر سے کہ برطانیہ اور فرانس کے سواکوئی اور انہیں مؤتمی کی مناطران دولوں ملکوں سے اتحاد کر سے بجاد کو دا تی مفاوت کی خاطران دولوں ملکوں سے اتحاد کر سے بجاد کو دا تھا دور سے الحاد کو سے بجاد کو دا تھا دور سے اتحاد کر سے بجاد مقاوت کی خاطران دولوں ملکوں سے اتحاد کر سے بجاد کو دا تھا ہوں کو میں کے خلاف ترکی مفن اپنی حفاظ میں جو نا کو دا کو دا تھا کہ کو دا تھا ہوں کو کو دا کہ مفت ای خاطران دولوں ملکوں سے اتحاد کر سے بجاد کو دا جو بھا دورہ کو کو دا کھوں کی مفت کی خاطران دولوں ملکوں سے اتحاد کر سے بھوں میں کو دا کھوں کے دولوں ملکوں سے اتحاد کر سے بھوں کو دس کے دولوں ملکوں سے اتحاد کو سے بھوں دولوں ملکوں سے اتحاد کر سے بھوں کو دولوں ملکوں سے اتحاد کر سے بھوں کو دولوں ملکوں سے دولوں کو د

ترکی کے علاوہ یونا ن کی جغرافیائی پوزشین می جمنی اور اٹلی دونوں کے لئے
کیساں اہمیت رکھتی ہی جرمنی اور اٹلی اس پرقبضنہ کر کے بحرہ انجبین اور بحرروم
کے مشرق کو نہ پر اپنا اقتداد حاسکتے سے اور بیسی سے بیعے وہ ترکی پر بمی
سفہ ڈال سکتے سنے ۔ جنا نے مدت سے مسولینی سالو بنکا کو یونان سے جیسین لینے
کے منصوبے با ندھتار باتھا تاکہ وہاں اٹلی کا ایک زبردست بحری مرکز قائم کرکے
سلطنت اٹلی کی منیا دوں کو معنبوط کر دے اور بلقان کی ریاستوں کو بے لیسی
بناکر کیے با دیکے اسے تعبد میں لیتا میلا جاسے ۔

انیج اس منفوب کو برراکر کے کی بہائ سنجیدہ کوسٹ ش اس سے البانیہ کے فتح کے بعد کی متی لیکن اس کوشش میں اسے یو ٹائی فوج ب کی تیاری کے باعث سی ن ناکا می بونی یو نان جوالی کے ادا دوں سے امپی طرح داقف تھا الی یا اس کے دوست جرمنی پر اعتبار کر لے کے لئے تیار نہیں بوسکتا تھا۔ علاوہ اس کے بھرس اور بچرہ الحدین میں یو نان اور ترکی کا مفا دمشترک تھا اور اس مفاقیمشرک کی بنیا دوں پر سیسے اللہ دون بیں ایک نہ لوٹے والا دوستی کارت بہ بنیا دوں پر سیسے اللہ دوستی کا رہ بنی بر پر اور ترکی یونا میں بہر پر اور ترکی بر اور ترکی یونا بہت برنا بر بر ابھروس رکر سکتے سے اس کے ساتھ برطا نیداور یونا ن کا بہت برنا ساتھ تھا اور یونا ن کا بہت برنا تھا دمی مفاور یونا ن کو بر دوم اور مشرق قریب میں برطا نید کی طاقت پر اعتماد می نفااس کے حافظت کی ضافت کرلی اور برطا نید کے ساتھ تبر اس اسے میں روا نیداور روا این کے ساتھ قبول کے اب تیار موالی نے اسے فیکر گذاری کے ساتھ قبول کر لیا اور ترکی اور برطا نیہ کے سہارے ابنی آزادی کو بچالے کی خاطر جرمنی اور آئی کے مفالم بی نیار موگیا۔

## ا مالهم ترکی جمهوریکی داشمندانه وش

ترکی جمہوریہ سے اگر جبر برطانیہ اور فرانس سے حلیفا نہ معا برہ کر لیا ہے۔
لیکن آسی کے ساتھ ترک اس ہور بین حبک بیں اس وقت کک عزر جانب وار
د سے کا تہد کر چکے بیں کہ حب تک جرموں یاان کے ساتھیوں کی قوت فودان کی
مرحدوں کو تو رئے ہے کا کوسٹسٹ نہ کہ سے رجبگ سے علیمہ ہ رہے کے متعلق معمت
انونو کا بہ وانشمندانہ فیصلہ در اس ترکی جمہوریہ کی اس بنیادی پالیسی برجبنی ہوکہ:۔

" ترکی جمہوریہ نہ ایک این فرمین اپنی کسی کو د سے گی اور منہ ایک۔
این نرمین کسی اور کی ہے گی ہے۔
ایک نرمین کسی اور کی سے گی ہے۔

بیسنہ اصول جمہور برترکیہ کے لے "آثار ک"نے وضع کیا تھا اور ہمیشہ وہ اسی
برما مل رہے اسی کی رمہائی عصمت او والے بھی قبول کی ۔ انفیس بورب یا ایشیا کے
کسی علاقے کا لائج نہیں اور منہ دہ ترکی سرحدوں کو وسیع کرنسکے متمنی ہیں وہ توصرت ترکی
گے لئے متعق امن وا ماں اور ترکی کی موج وہ سرحدوں کے لئے حفاظت کی کی طانیت
چاہتے ہیں اور یہ تمنا ان کی اسی طرح بوری ہوسکتی ہے کہ وہ دونوں لڑنے والے گروہ بول سے ابنا وامن بچاہے رکہیں دونوں میں سے کسی طرف مذہ کی ہو ہے کہ آہینی
در مذہبی کو آہینی

اگرج ميدببت بى كمفن راسة سے عصمت او والے تركوں كے ليے مجويز

کیاہے لیکن ابتدائے جبگ سے اعنوں نے ترکوں کو اس راستہ پر حبلا یا اور اب کا سی پر مہایت کا میابی سے گام زن ہیں۔

موس و المائی کے اور اس کی شکست کے بعد اتنی حرمنی رومانیہ کی طرف متوجه میوا - رومانیه کو بلفان سے تعلق تقا اور اندلبشہ تقا کہ رومانیہ میں جرمنوں کے قدم جیتے ہی بلقان براس کی شہ بڑے گئے گئی بلکن بلقان کی دوسری ریاسنی بنات اور اوگو سلاویداس اندلبشدسے متا شرمو کر اس میں مند موجائے یو متوجہ ندموسی ترکی کوخواہ مخواہ ان کے مجھے بیس میرو کا لیے کی صرورت نہیں تھی وہ خاموس رہا۔ لڈما کے بعد جرمنوں کی سفہ بلغاریہ بربڑی اور امکی لے یونان کے خلاف اعلان حبّل کردیا ہے صورت حال ترکی کے لئے یقینا خطر ناک متی بغار بداور اون ان دوون کی سرموات ترکی جمهور برسطمتی تخلیں اگران دونوں ریاستوں میں حرمنی کے بسرج مابتے و بھر ترکی کی مغربی سرحد محفوظ نہیں روستی منی -اس موقع پر برطانیہ سے بھی کوسٹسٹ کی کرزی المنبس مغ ني سُرحد كي حفاظت كے كي يونان كے ساتھ س كرم منى كے خلاف اعلان حبّاً کر دے سکن عصمت او نواب تھی طرح د سے گئے ۔ دلیل باتھی کہ برطانیہ جرمنی سے جنگ چیر مانے کی صورت میں ترکی کی خاطرہ اہ مرد نہیں کرسکتا تھا اور ترک اکیلے اس جرمن سیلاب کو رو کے کی ذمہ داری نہیں لیبا جا سے ننے ۔ اس موقع ير بلغاريد لنے تركى سے اكب دوتى كا معابدہ كمانا ما باتركى ك فرا امر فرورى سلط عاده برد تخط کرد سے مقصد برتھاکہ ترکی کی ہمسابہ ریاستوں کو برشبہ سرسے کہ ترکی اسپے کمزور بلفانی ساتھیوں کے متعلق کچہدا درارا دہ رکھتا ہے لیکن حب بلغارب نزکی سے دوستانہ معابدہ کر لیہے کے باوج دحرمنی کے سہ گوشہ اتحادیب شال ہو گیا تو ترکی کو تشولین ہوئی کہ کہیں بغاریہ کے اس دوستانہ معاید ہے میں کوئی ساسی چال نہ ہولیکن ترکی کا بھا نہ بیشہ بھی دور کر دیاگیا اور بلغار بھ ہے نہیں ترکی کی ترکی سرحدوں کی خاطت کی ضانت بیش کرتے ہو سے اپنی فرجیں ترکی کی مغربی مرحد سے مثالیں۔ بلغار بھ کے اس معا ہدے کے فرز ابعد جرمنی نے ایک ساتھ یو کو سلا و بھ اور یو نان برحلہ کہ دیا۔ یو نان پہلے ہی ا بینے سے زیاد ہ طاقتور وشمن الی سے دست وگریبا ن تھا اس دو ہرے جلے کو روکن اس کی طات سے باہر تھا نہتے ہے ہوا کہ بہت جلد یو نان برحرمنوں اور اطالویوں کا قبضہ ہوگیا سے باہر تھا نہتے ہے ہوئی اس جوئی سی ریاست سے جرمن سیلاب کورکئی کی بنی صورت یو گرسلا و یہ کی ہوئی اس جوئی سے بریز جم سکے ۔اور اسے مجوز اجرمنی کے بیر یہ جم سکے ۔اور اسے مجوز اجرمنی کے بیرین جم سکے ۔اور اسے مجوز احرمنی کے بیرین جم سکے ۔اور اسے مجوز احرمنی کو بیرین جم سکے ۔اور اسے مجوز احرمنی کے بیرین جم سکے ۔اور اسے مجوز احرمنی کا اس کی بیرین جم سکے ۔اور اسے دور اسے میں کو بیری کی بیرین جم سکے ۔اور اسے میں کو بیری کی بیرین جم سکے ۔اور اسے میں کی بیری کی بیرین جم سکے ۔اور اسے میں کو بیری کی بیرین جم سکے ۔اور اسے میں کو بیری کی بیرین جم سکے ۔اور اسے میں کو بیری کی بیرین جم سکے ۔اور اسے میں کو بیری کی بیری کو بیری کی بیری

یونان کی نتے کے بعد جرمن معزبی تعربیں کی پہنچ گئے۔ روسی علاقہ کامشہور سندرگاہ "سالونیکا" اور بحرہ انجین کے جبند اہم جزائر جودرہ وانیال کے بالکا تھابل واقع ہوئے تھے۔ جرمنوں کے قبضہ بیں آ جیکے جس کی معنی یہ تنے کہ ترکی معزب کی طرف سے پوری طرح جبن افر میں گھر گیا تھا اور وہ را سنتہ بھی حبس کے ذریعہ ترکی کا حلیف برطانیہ وقت پر ترکی کی مدو کرسکتا تھا جرمنوں کی مراضلت سے عندون ہوچکا تھا۔ یہ موقع ترکی کے لئے فی الحقیقت بہت نازک تھا لیکن اب ہمی عصمت ہوچکا تھا۔ یہ موقع ترکی کے لئے فی الحقیقت بہت نازک تھا لیکن اب ہمی عصمت الولو سے استقلال کو اسپے نا گھرسے نہیں دیا اور اسپے بچا وکی پوری تیاری کیسا تھے جرمنی کی نفل وحرکت کو بڑے عورسے و یکھتے رہے۔

مہدر البامعلوم میں اسے کہ ترکوکو خواہ مخواہ جنگ میں کھینچنا ہنیں چا ہتا تھا۔ چانچہ اور الفیس النظ ہی اس سے اپنا خاص المجی معمدت او نوکی خدمت میں انقرہ مجیجا اور الفیس لیتین دلا با کہ حرمن ان کے ملک سے کوئی تعرمن منہیں کہ ناچا ہت

ادران کی مغرنی سرحدات اسی طرح محفو ظاہمیں حبس طرح حبّات سے بہلے تقیس - سمبلر کے اس خاص بنیا مبر کی الدسے ترکی کی تشولبین بڑی حدّ تک کم ہوگئی اور اس نے بیتور دولان اوسے دالوں کے درمیان اپنی غیرط بنب دار حکمت علی کو برقرار رکھا -

بنان ادر بوگوسلاد بیر کے بعد سٹر اے کریٹ پر دنگ جھڑ دی بیبا میں اس کی ومیں مصری سرمدیر دباؤ مالے نگیں عواق میں اس کے اشارے سے بغادت ہوگئی ۔ شام میں میں پر فرانسیسبوں کا فیضد نفا جرمنوں کے پینج ما سے سے بے مینی بددا موسی رغواق اورشام سے تری کا سرحدیں متی تقیس سکین ترک اس سنگا مے میں بھی پہلے کی طرح خاموش رہے ۔ کرسٹ پر جرمنوں کو کامیابی ہوئی ۔ سکین عواق اور شام میں ان کی سرگر میاں 'ا کام رس اور سرطانیہ سے وقت برعوان کی بغاد ا ورشام کی بے مینی کو دیا دیا۔ اس ناکامی کے بعد سٹلر دوسری طرف متوجر میوا اور ری جمیر ربیسے اس نے ایک دوسرے برحلہ مذکر نے کا ایک معابدہ کرنا چا ہامت ا بو بو سن میشار سی همی بیرمعا بده کرامیا - رئیس بیرهنی که ده میشار سیدهاه مخواه لژنا نندهاست اگرسٹل فروتر کی پرملد نہ کرے توظا سرے کہ نزک اس برملہ کرائے کے فوامش مت نہیں سو سکتے ۔ اگر حبہ ترکی جمہور بہ اور حَرَمنی میں دوستی کا بدمعا بارہ ترکی کے حلیف برطا بنبر کو ناگوار گذرا اس سے کہ اس معابد ے کے بعد ترکی حرمتی کا بھی دوست ہوگیا تھالیکن عصمت انونو سے برطانبہ کو بیفین دلاد یا کہ نزگی جمہور بدیدستور برطا. كا عليف سي اور حرمني سے اس معا مره كامفہوم اس سے فريا دہ اوركير ننيس سے کہ اگر جمنی ترکی سر صوات کا احترام کر سے گاتو ترک فواہ محواہ جرموں سے تاہمیں کے اس کے علاوہ ترکی کوجرمنی کے ساتھ بیمعا بدہ کر لبنیا اس لیے بھی صروری تھاکترک مغربیں پوری طرح جرمنوں سے گھرے میو سے سننے اور برطانبہ میں اب بی اتنی سکت نہیں تھی کہ جرمنی کے خلاف ترکوں کو خاطر فواہ مدر دے سکت

دوسرے درہ دانیال کی خاطت کاسوال تھا۔ اس کے خفانت کی کھی ذمددادی
ترکوں پر تفی حالانکہ اس کی حفاظت سے براہ راست سنے آئی قربب اور مشرق
وسطیٰ کے برطانوی مقبومنات کی حفاظت کی ضائن ہوتی تھی ۔ ترک اب تاب
ابنی بات کے دمہی اور معا ہدے کے کیے رہے الحوں سے اپنی غیر جانب دار
پانیسی سے کا مل دو برس ک برطانیہ کے مشرقی مقبومنات کی ضاظت کی اب
المندہ بھی وہ ا بیٹے ہی لربقہ سے یہ فرص انجام دیں گے عصمت الونو کی اس دیں
سے برطانیہ کو خاموش کردیا اور ترکی جمہوریہ کی غیر حابنب داری میں فرق نہ آلے بایا۔

ہٹر اے بڑی سے دوشانہ معاہد ہے کے بعد جون سائی فیدی میں روس پر حملہ کر دیا اسے خیال تھا کہ زیا وہ سے ریا وہ دس مفتوں میں روس کی توت کو تو ردیگا اور بوکرین کے در خیز مبدانوں اور تفقا نر کے تیل کے حیثوں پر قبصنہ کرتا ہوا برطانیہ کے مشرق مقبو صنات پر حملہ کر فیے گا رسکن اس کا بیفیال غلط بھا ۔ ہوس سے غیرمتو تع جرات اور بہا دری سے جرمنوں کا مقابل کیا اوران کی مشہدر فوجی جال ہے ہوا کہ جرمنوں کی ہیں قدمی کی رفتار کو مفس بھارکر دیا۔ روس کے اس سندید مقابل کا نتیجہ بید ہوا کہ جرمنوں کی بہین قدمی کی رفتار سے بہتے منقاز سے بہتے منقاز تک بڑھتا اجرمنوں کے لئے نامکن موگیا ۔

سٹرک ایپ اس انداز کے متحت کر بھادہ سے زیادہ دس سٹیوں میں کہ سے گذر تا ہو انفقار بہو کچ ما سے گا۔عراق کے رشیدعالی کی طرح اسپران کے رمنا شاہ بہا<sup>ی</sup> کوشنہ دیکیر برحانیہ کے خلاف انعار ناشروع کر دیا تھا۔

تعفید به تفاکه امرون کوسازت کا مرکز قرار وسے کرا یک طرف برطانیہ کے مشرقی مقبوضات پرمشد ڈرالے اور دوسری طرف روس سے عقب میں بے عبنی اور بد امن پیدا کہ ہے سکن شارکی بیرجال بھی کامیا ب نہ ہوئی ۔ او کرین میں روسی فوج س کے زبر دست مقا
کے باعث وہ ا بین بروگرام کے مطابق ففقاز نہ پہر پخرسکا۔ اور برطانیہ اور دوس کے فری اور متی ہوئی اس کا اس کے فری اور متی ہوئی ہوئی سازش کا مرکز نہ بن سکا اس منگامہ میں غریب رضا نشاہ کو ا بینے تخت سے دست بر دار ہو نا بڑا۔ البتہ ایکے باکے ان کے لاکے فررضا پہلوی تخت نشین کر د کے گئے لیکن ایران کی دہ سائی بدرگاہیں ۔ ج جلیع فارس ادر برع ب میں واقع ہیں برطانیہ سے جنگ کے فاتمہ کا بیران کی دہ سائی بدرگاہیں ۔ ج جلیع فارس ادر برع ب سے برو تو ہیں برطانیہ سے جنگ کے فاتمہ کا ایران کے موائی اور سیوں نے برو تو ہیں اس کارر دائی سے مشرق وسلی میں موائی میں مول ہوں اور شائی ایران کے موائی اور سی کا مراز دائی سے مشرق وسلی میں مول کے قدم جا لیسے کا امکان تم ہوگیا و دراس سادے علاقے ہیں روس کا حقب بھی محفوظ کو گیا ۔ اس کارر دائی سے دو مرا فائرہ یہ بواکہ امریکن اور برطانوی سامان جنگ سے ترکی کو امراد کے لئے ایک محفوظ دا سنہ ماس ہوگیا اور ترکی کی مشرق سرحد بھی جمنوں اور روس کی احداد کے لئے ایک محفوظ دا سنہ ماس ہوگیا اور ترکی کی مشرق سرحد بھی جمنوں اور روس کی احداد کے لئے ایک محفوظ دا سنہ ماس ہوگیا اور ترکی کی مشرق سرحد بھی جمنون دار ہی ۔

من میں اس و تت جرمنی او کرین میں روس سے اطور ہا ہے اسے اپنی ہری فوجو کی مدد کے لئے (BLACK SEA) بحیرہ اسو و سیس ٹی الفور ایک جنگی بیڑہ بہرنیا نے

سکن ترکی جمہوریہ کی مغربی مرحد پر برستورج منی کا دباؤ قائم ہے۔ یو نان اور ملبخار پرجر منی کا قبضہ مو جا سے کے باعث درہ دانیال کی مطاطبت کے سوال کو بہت زیادہ اہمیت حاس مو کئی ہے کچہہ دنوں پہلے ہوافواہ اٹری تھی کہ جرمنی سے بلغا رہے کی سرحد پر زبر دست فوجیس جمع کرنی مشروع کر دی ہمیں تا کہ موقع ملتے ہی درہ دانیال پر قبضہ کہلے اگر جبے بعد میں ان افوا ہوں کی خود کخ و تر دید بھی ہوگئی لئین اس تردید سے درہ دانیال کے لئے خطرہ دور نہیں ہوا ملکہ پہلے کی طرح میہ آج بھی یاتی ہے۔

کی عزورت میں اگر ہے ۔ حرمنی کا حلّی بیڑہ بحیرہ اسود میں چ کہ نہیں بہنچایا جا سکتا. اس کے جرمنی اس مطلب کے لئے الی کے مبلی بیرے سے کام لینا جا مہا ہے لین اٹلی کا جگی بیرہ نبی ج کد درہ دانیال سے گذر ہے بغیر کچرہ اسو دمیں بنیں بہنچ سکت ادر ترک اس بیرے کو درہ دا نیال سے گذرائے دیے کے لئے تیار نہیں معلوم موت اس لے یوکرین کی جرمنی فوج س کو تعویت رسینا ور بحرہ اسو د کے روسی بیرے کی قوت کو نوڑے کے کے جمنوں کی یہ سکیم کہ وہ در دانیال پرقبضہ کرے اطالوی علی برگرے کے ليے سم ولت بہم بہدی وب - سركر بعيد از قياس بنيس معلوم موتى - العبة جرموں كياس اسكيم كى تكبيل مي و موالعات اس و قت ببيدا موسطة ميس وه اس قابل صرور مي كديم أن یر دره دا نال کی حفاظت کا محصار کرسکتے میں مثلاً جرمنی اس وقت روس میں اس بری طرح الجهام واسے که ده ترکی محاذ بر بوری توجه نہیں دے سکتار تازه دم ترکو سے مقابلہ کرکے کے لیے جس تیاری کی صرورت سے دو آن ماڑوں کے کمن نہیں او کتی اوربے تیاری کے زگا*ں کو چیڑنے کا من*تجہ یہ موسکتا ہے کہ ملبغا یہ ا در بیز ان دولاں اس کے یا تھ ہے نکل جائیں۔ رتبی اطالوی اور بلغاری نوجیں بیے ترکوں کے مقا لدمیں انتقامت مندر کھا سكيت الى بيلے بى ادھدوا بور يا ہے نرى سے جم كرمقا بد بنيں كرسكتا اور بلغارب كى فوقى قت اس قدر زبر دست بنیں کہ ترکوں کے ریے کوروک سکے اس کے ساتھ اسوقت تر کی جمنی کا دوست ہے اور حق دوستی وہ اس طرح اداکر رہا ہے کہ اتحادیوں کو جمنی کے ظلاف ابن مسرز مین برقدم حالے نہیں دیتا لیکن کشمن ترکی اتحاد ہوں کو اپنی مسرز مین سی جرموں مے خلاف کا رروالی کرنے سے نا روئے گا جس کے معنی یہ مہوں سے کہ جرمنوں کو ترکی اور اتحادیوں کے ملے حلے ملول کا مفابلہ کرنا ہوگا۔ اور اسی صورت میں حبب کہ سویٹ روس بھیے زبر دست وشمن سے وہ دست وگریاں ہے ایک درطا فتور عاد كاس كے خلاف قالم بوجا نا خورس كى تباہى دبر بادى كا بيش خيد نابت بوگا۔

یہ مواقعات ہیں جن کے باعث فی الحال ہمیں ترکی پر جرمن ملے کا خطرہ ہنیں معلوم مور کا اور جو نکہ اس سال کے موسم سرما کے بعد قریبنہ یہ ہے کہ جرمنی کی جار حانہ تو میں طعمت بیدا ہوجائے گا اس سئے یہ نفین کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ سال کے موسم بہار میں ترکی جمہد رسے کو جرمن جلے کا کوئی خطرہ باتی ندر ہے گا۔ ادر اگر یہ فرص غلط اس پر حملہ مو ایجی قر ترکوں کی خبی تیاریا اس وقت میک ممل موجا بیک گی ۔ اور وہ اس مملہ کو بڑی آسانی اور یوری کا مبابی سے روک سکیس گے۔

بہرمال اس وقت کا درمین حبک سے ترکوں نے جس فوبی سے ابنادامن بیا دامن کے لئے کے رکھا اور ساتھ ہی لڑنے والے فریقین میں ابنا جواعتبار قام رکھا اس کے لئے فی المحقیقت ان کے مصلحت اندلیش صدرجمہر رہے غازی عصمت انونو قابل وا دمیں۔ یہ ابنی کی قابل تعریف کے مسلمت ملی کا نتیجہ ہے کہ ترکی جمہوریہ دوسری حباعظم کے ان قیات جبر منہ کا موں میں گھری ہوئے ہوئے وجو دان سے علیدہ اور ودل اور درل یو رب کے درمیان این قدم عظمت وشان کے ساتھ قائم ہے۔

طعمت الونو لے اس مرقع براین سوجھ بوجھ اور انتہائی تدبرو دانشمندی سے بیٹا بت کرد باکدان کی ذات سے جوتو نعات قائم کی گئی تعیس وہ بے وجہ نہیں تقبس دہ سے معنوں میں آنا ترک کے جانشین ہیں اور ترکی جمہور سے ان کے یا کھوں میں بالکی معنوظ ہے اور انشاء اللہ تعالی محفوظ رہے گئی ہا